

! = 1

قاديانيت كويهجانيس

تاليف علامه احسان الهي ظهير شهيد

تلخيص وترتيب

مولا ناحا فظ عبر اللطيف اثر ي استاذ فقه وحديث، جامعه عاليه عربيه مئو

ا داره دعوة الاسلام مئوناتھ بھنجن

#### جمله حقوق محفوظ

(C)

نام كتاب: آية قاديانيت كويبيانين

تاليف : علامه احسان البي ظهير شهيد

تلخيص وترتيب: مولانا حافظ عبداللطف اثرى

تعداد : ایک بزارایک سو

اشاعت: جنوری سندی

ناشر: اداره دغوة الاسلام مو

قيت:

ڈسٹری بیوٹر

فهيم بك وليومئوناته بحنى

#### وفرت

امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والانہیں ہے۔ اس عقیدہ پرصحابہ کرام سے لے کر آج تک پوری دنیائے اسلام و جملہ مکا تب فکر اسلامی کے علماء منفق ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کے بعد جو بھی منصب رسالت کا دعویٰ کر سے یا کسی کے لئے اسے مانے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ گر بعد جو بھی منصب رسالت کا دعویٰ کر سے یا کسی کے لئے اسے مانے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ گر بعد ہو بھی منصب رسالت کا دعویٰ کر سے یا کسی کے لئے اسے مانے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ گر بعث سے مسلمانوں ہی کی طرح نام اور شکل وصورت رکھنے والا ایک آ دمی عرصہ پہلے پنجاب علی بیدا ہوااور اس نے اس مسلمہ عقید سے خلاف لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور مختلف قتم کی تاویلات کے فرید اپناایک حلقہ بنانے میں کا میاب ہوگیا۔ پہلے سے موجود پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر کچھ دنوں کے بعد خود مدی نبوت بن بیٹھا۔ اس آ دمی کو دنیا مرز اغلام احمد قادیا نی کے نام سے جانتی ہے۔

الله دیم فرمائے مولا نامحر حسین بٹالوی ، مولا ناسید نذیر حسین محدث دہلوی ، مولا نامحر بشیر سہوانی ، مولا ناعبدالحکیم ، مولا ناعبدالحق غزنوی ، مولا نا ثناء الله امر تسری پر جنھوں نے اس کے دام تزویر کو کتر نے میں کوئی دقیقہ فزوگذاشت نہیں کیا۔ اس سے تقریری وتح بری مناظر ہومباحثہ کیا ( بحالت خواب نہیں بلکہ سے است بیداری ) علماء کی تائیدی آراء سے اس کے خلاف فتوی جاری کیا۔ اور اسے اپنی خلطی کے تسلیم کر لینے پرمجبور کیا۔ اور مولا ناعبدالحق غزنوی نے حافظ محمد یوسف مرزائی سے مباہلہ تک کیا جس کے میں دوم مرزائیت ترک کر کے دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے تھے۔

مرزاغلام احمرقادیانی تو ذلت کی موت مرکزال دنیا ہے چلا گیا گرال کے جانشین، معتقدین اب محلی اس کے پھیلائے ہوئے ندموم عقائد پر نہ صرف سے کہ قائم ہیں بلکہ پوری جانفشانی کے ساتھ اس کی تروی واشفشانی کے ساتھ اس کی تروی واشاعت میں بھی گئے ہیں، اور انہیں دنیا کے تمام اسلام دشمن تحریکوں کا تعاون اور بعض مما لک کی سر پری بھی حاصل ہے میہ معتقدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور انھوں نے پوری ہوشیاری سے اعلی عبد و بھی حاصل کردکھا ہے۔ اور اس کی آڑ میں اپنی سرگرمیاں خفیہ طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔
البذا اس باطل ند ہب و تحریک کا پوری شدت سے مقابلہ واستیصال ہر اس مسلمان کی ذمہ داری سے جو اللہ کو معبود برحق اور رسول کریم علی ہوئے کے رسول اور خاتم النہین ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔

یوں تو رد قادیا نیت میں ہمارے اسلاف کا کشروقیتی سر مایہ موجود ہے۔ مثلاً "اعلاء الحق

الصديح بتكذيب مثيل المسيح"، "غاية المرام"، تائيد الاسلام"، "الفتح الرباني على القادياني"، مباحثة الحق الصديح في اثباة حياة المسيح"، "تائيرآساني درو نثان آساني، وغيره، ليكن ماضي قريب مين اسسلط مين جن في سب سيزياده اس كي خطرنا كي كو مثان آساني، وغيره اليكن ماضي قريب مين اسسلط مين جن في سب سيزياده اس كي خطرنا كي كو محول كياوه في أسلام علامه حافظ احسان الهي ظهير رحمه الله بين آب في التي تقريرون وتحريول كي دريعة قاديانيت كي جر پورتر ديدكي اور ان كي زهر ميلي افكار، خيالات وعقائد كوخود انهين كي كتابون و دستاويزات كي ذريعة طشت ازبام كيا اخبارات وجرائد مين مضامين وادار يه كلهي اور" مرزائيت اور دستاويزات كي ذريعة طشت ازبام كيا اخبارات وجرائد مين مضامين وادار يه كلهي اور" مرزائيت اور اسلام"، جيسي معركة الآراء كتاب تاليف كي يه كتاب دراصل اي كتاب كي تلخيص ہے اس كتاب مين قاديانيت كے عقائد كو داخي داتھ ساتھ ان كے اندرون خانه كي جي تلاثى لي گئى ہے اس قاديانيت كي واقفيت كے لئے سند كادرجه ركھتى ہے۔

"مرزائیت اور اسلام" کے بعض مضامین جوابی اور وقتی و ہنگامی تناظر میں لکھے گئے تھے۔ اور ہندوستان وموجودہ حالات میں ان کی اشاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذااس کتاب میں ان حصوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کتاب کومزید مفید ومؤثر بنانے کے لئے پچھذیلی عناوین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جو بہرحال علا مدر حمد اللہ کی تحریر ہی سے ماخوذ ہیں۔ کتاب کی تالیف کا جومقصود تھا اسی مقصود کو کتاب کا نام بہرحال علا مدر حمد اللہ کی تحریر ہی سے ماخوذ ہیں۔ کتاب کی تالیف کا جومقصود تھا اسی مقصود کو کتاب کا نام "آئے قادیا نیت کو پہچا نیس" رکھا گیا ہے۔ تا کہنام ہی سے مصنف کا مقصد واضح ہوجائے۔

کتاب کی اس نیج پر طباعت کے اصل محرک عزیزان گرامی شفق الرحمٰن ،عزیز الرحمٰن مالکان مدکتبه المفہیم مئو ، ہیں جوابیخ حسن معاملت ، دبنی و مسلکی حمیت اور بہتر کارکردگی کی بناء پر اسم باسمیٰ کہلانے کے مستحق ہیں۔ ان کو جب بیرون ملک سے آنے والے بعض حضرات کے ذریعہ عقائد قادیانیت کی منصوبہ بندا شاعت کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے اس کتاب کی تلخیص کی ضرورت محسوس کی تاکہ تھوڑ ہے ، ہی وقت میں آسانی کے ساتھ اس تحریک کی خطرنا کی سے واقفیت ہوسکے۔ یونکہ یہ زہریا شی است خفیہ مل وقت میں آسانی کے ساتھ اس تحریک کی خطرنا کی سے واقفیت ہوسکے۔ یونکہ یہ زہریا شی است خفیہ طریقہ سے مسلم وغیر مسلم مما لک میں ہور ہی ہے کہ عام آدمی کے لئے اسے محسوس کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کتاب طباعت کے مراحل سے گذر کر ہاتھوں میں میں نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کتاب طباعت کے مراحل سے گذر کر ہاتھوں میں ہے۔ امید ہے کہ کتاب پسند میدگی کی نظر سے دیکھی جائے گی اور اپنے مقصد کی بحیل کرے گی۔

عبداللطيف الري

استاذ حديث وفقه، جامعه عاليه عربيه، مؤ

#### مرزائيت

## حقیقت کے آئینے میں

قادیانیت ان باطل مذاہب میں سے ہے جن کی تکوین ہی اس خاطر کی گئی ہے کہ سلم قوتوں کوزک پہنچائی جائے ،اسلام کے ڈھانچے میں رضے پیدا کئے جائیں اور اس کے افکارو نظریات کونیست کیا جائے ،لیکن اس صورت میں کہ سی کوعلم تک نہ ہو، کیونکہ تجربات اور تاریخ نے بیٹا بت کردیا ہے کہ جب بھی کسی جماعت یا کسی مخالف گروہ نے اسلام کوللکار کرمیدان میں مقابلہ کرنے کی جرأت کی تووہ اس عظیم قوت کوذرہ بھر بھی گزندنہ پہنچا سکا، بلکہ اس کے مقابلہ میں اسلام زیادہ آب وتاب سے جیکا اوراجا گرہوا، اوراس کے نام لیوااورزیادہ ولو لے اورطنطنے کے ساتھاس کے شیدائی اور فدائی بن گئے۔ یہودونصاریٰ اور مکہ کے مشرکوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، که وه اسلام کی منزلت، مرتبے اور شان کو کم کردیں الیکن اس کی رفعتوں، پرشکوہ بلندیوں اور نا قابل شکست عظمتوں کے سامنے ان کا کوئی بس نہ چل سکا اور سوائے محرومیوں کے داغوں اور نا کامیوں کے دھبول کے انھیں کچھ حاصل نہ ہوا۔میدان جنگ میں اگر صلیبیوں نے اس مضبوط جٹان سے گرانے کی کوشش کی تو پوری قوت وطاقت کے باجودایے ہی سرکوزخمی ہونے سے نہ بچا سكے، جس طرح كەكفار مكەاور يہوديشباس كے ابتدائى ايام ميں اپنے سر پھوڑ چكے تھے اور اگر کی نے علمی میدان میں مناظرات ومناقشات کے ذریعداس سے پنجہ آزمائی کی کوشش کی تواس ے نتیجہ میں اس کی حسرتوں کا خون ہونے سے ندرہ سکا اور پھراعدائے اسلام نے ترغیب وتحریص اور تبدید و تخویف کے حربے بھی آزما کے ویکھ لئے ،لیکن نامراد یوں نے تب بھی دامن نہ چھوڑا اور اسلام این بوری تابانیوں کے ساتھ چھلتا چھولتا اور پھیلتا ہی چلا گیا، راستے کی رکاوٹیس اور یگانوں کی سختیاں اس کی جولا نیوں میں مزاحم نہ ہوسکیں اور پھر ناامیدیوں نے ڈیرے ڈال دیے اوروہ اسلام کوزک دینے، سیلاب نور کے سامنے بند باندھنے، سورج کی روشنی کو ڈھانینے اور

چھپانے سے مایوں ہوگئے۔ جزیرہ عرب کے مشرکوں، مھروشام اور روم و یونان کے عیسائیوں اور قریظہ و خیبر کے بہود یوں نے اس کا خوب خوب تجربہ کیا اور پھر اس کو اپنے وقت میں ہندوؤں، بدھ مت کے بیروؤں، آتش پرستوں اور سکھوں نے بھی دہرا کر دیکھا اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ وہ چٹان ہے جے نہ صرف یہ کہ پاش پاش کرنا ناممکن ہے، بلکہ اسے چھیدنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں، ان تلخ ورش تجربات سے دشمنانِ دین نے یہ سبق حاصل کیا کہ اسلام سے کھلے بندوں ٹکر لینا اپنی موت کو دعوت دینا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات کو اگلیخت ہوتی ہوتی ہو اور ان کی غیرت و جمیت کو ٹیس گئی ہے، اس لیے انھوں نے طے کیا کہ آئندہ کہ بھی اسلام اور مسلمانوں کو کھلے میدان میں دعوت مبارزت نہ دی جائے بلکہ ہمیشہ اسے مختی سازش اور پوشیدہ چالوں سے زیر کرنے کی کوشش کی جائے ، دھو کے اور منافقت کی تکنیک کو اپنایا جائے ، اور اس طرح بتدری اسلام کے افکار پر چھا پہ مارا جائے ، اور اس کی حقیقی تعلیم کو منایا جائے اور اور اس طرح بتدری اسلام کے افکار پر چھا پہ مارا جائے ، اور اس کی حقیقی تعلیم کو منایا جائے اور اس طرح بتدری اسلام کے افکار پر چھا پہ مارا جائے ، اور اس کی حقیقی تعلیم کو منایا جائے اور اس طرح بتدری اسلام کے دوکوئتم کر دیا جائے۔

ای پلان (Plan) اور تخطیط کے تحت قادیا نیت کا وجود عمل میں لایا گیا، چنانچ پہلے پہل سے ایک اسلامی فرقہ کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے نمودار ہوئی اور بڑی چا بک دسی اور ہوشیاری سے اپنے زہر ملے افکار وخیالات کا مسلمانوں میں پر چار کرنے لگی کہ عام لوگوں کواس کی اصلیت کا علم نہ ہوسکا، پھر آ ہستہ آ ہستہ اور با قاعدہ ترتیب کے ساتھ پچھا ندرونِ خاندباتوں کو سامنے لایا گیا اور جب دیکھا کہ چند' بیوتوف' اور پچھ' خرض مند' اچھی طرح جال میں کو سامنے لایا گیا اور جب دیکھا کہ چند' بیوتوف' اور پچھ' خرض مند' اچھی طرح جال میں بھنس گئے ہیں اور اب ان کے لئے فرار کا کوئی چارہ نہیں رہا، تو اچا تک اپنے اصلی خدوخال کے ساتھ ظاہر ہوگئی۔ بہت سے لوگ جو اس تحریک کے ساتھ ناوا قفیت کی بناء پر وابستگی اختیار کے ہوئے اور بہت سے لوگ جو اس تحریک کوئی کرن باقی تھی، اس تحریک کو ایک مستقل مذہب کی صورت میں ڈھلتے دیکھر کراپنی نادانی پر پریشانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے مذہب کی صورت میں ڈھلتے دیکھر کراپنی نادانی پر پریشانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے مذہب کی صورت میں ڈھلتے دیکھر کراپنی نادانی پر پریشانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے مذہب کی صورت میں ڈھلتے دیکھر کراپنی نادانی پر پریشانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے مذہب کی صورت میں ڈھلتے دیکھر کراپنی نادانی پر پریشانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے مذہب کی صورت میں ڈھلتے دیکھر کراپنی نادانی پر پریشانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے در خود خرض' دین اسلام اور مجرع بی پھیسے۔ در شدت تو ڈرکر قادیا نیت

آیئے قادیا نیت کو پہچانیں

اور منتی مندی سے رشتہ جوڑ بیٹھے۔

یہیں سے قادیا نیوں نے اپ ولی نعمت انگریز کے اشارے پران تمام مراحل کو اپنی بہتے اور سول اللہ اور آخر پرو بگنڈے کی بنیاد بنالیا، کہ پہلے پہل تو مرزاغلام احمہ کو مجدد کہیں، پھر سے اور رسول اللہ اور آخر شن تمام انبیاء سے افضل و برتر نبی، تا کہ عام مسلمانوں کو فریب کا شکار بنایا جا سکے اور اسلام کے حقائق کو مسنح کیا جا سکے، اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے اصل عقائد لوگوں کے سامنے رکھے جا کیں، تا کہ ان پران کی حقیقت آشکار اہو۔ چنا نچے ہم ان کے حقیقی معتقدات کو انھی کی کتابوں اور جا کمیں، تا کہ ان پران کی حقیقت آشکار اہو۔ چنا نچے ہم ان کے حقیقی معتقدات کو انھی کی کتابوں اور آخی کی عبارات میں پیش کررہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو اور بعض ناواقف قادیا نیوں کو مرزائیت کی اصل صورت نظر آسکے گی اور انھیں علم ہوسکے گا کہ بیلوگ کس قد رچالاک، منافتی اور مضد ہیں اور کس طرح بیہ بے در بیغ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش مضد ہیں اور کس طرح بیہ بے در بیغ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وباللہ التو فیق۔

(7)

#### مسلمانوں کے عقائد

بلااستناءتمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا وندتعالی ہرتم کے عیوب وانفعالات بشریہ سے پاک اور منزہ ہے، نداسے کسی نے جتم دیا ہے اور نداس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی کو گئی اس کے مشابہ ہے۔ وہ تشبیہ وجسیم سے مبرا ہے، اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ گھرا کرم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی ہیں، رسالتیں ان پرختم ہوگئی، وہی ان پر منقطع ہوگئی، ان کی کتاب آخری کتاب، ان کی امت آخری امت اور ان کا وین آخری دین ہے، اور جوکوئی کھی آپ بھی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گاوہ کذا ب اور مفتری وین آخری دین ہے، اور جوکوئی کھی آپ بھی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گاوہ کذا ب اور مفتری عبوگا، کیونکہ خداوند تعالی نے فر مایا ہے۔ ماک ان مُحمَدًد آبَا اَحَدٍ مِن دِ جَالِکُمْ وَ لٰکِنُ وَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیّنُنَ. (مورۃ الاحزاب: ۴۸)

"محمد (صلی الله علیه وسلم) تمهارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن الله کے رسول اور آخری نبی بین" اوربارى تعالى كاار شادى: اَلْيَوُمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتُمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمْ وَيُنْكُمُ وَ اَتُمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاسُلاَمَ ديناً. (مورة المائدة:٣)

"آج ميں نے مكمل كرويا تمهارے ليے تمهاراوين (ناقص نهيں ركھا كه اور كو يحيح كراس كى اور تخميل كرول) اور تم پراپئ نعتوں كو پورا كرويا اور تمهارے وين اسلام كو پندكرليا (كه ابكى اور وين كى ضرورت نهيں رہى) "اور ناطق وى نے فر مايا كه: مَثَلِى وَمَثُلُ الْاَنْبِياءِ كَمَثُلِ قَصْرِ الْحُسنَ بُنْيَانَهُ ترك منه مُوضع لُبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النَّظَّالُ يَتُعَجَّبُونَ مِن حُسُنِ الْحُسنَ بُنْيَانَهُ الْاَمْدُوضع تلك اللبنة، ختم بى البنيان و ختم بالرسل و فى رواية فانا اللبنة و انا خاتم النبيين . (خارى وسلم)

"مری مثال اورانبیاء کی مثال ایس ہے جیسی ایک کی کہ اسے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی ہود کیھنے والے اسے دیکھیں اوراس کی خوبصور آبی و سیجاوٹ کی توصیف و تعریف کریں، ما سوائے اس جگہ کے کہ جس میں ایک اینٹ لگنا باقی ہے۔ پس میر سے ساتھ اس جگہ کو پر کردیا گیا اور اب اس محل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی ۔ بناء میر ساتھ مکمل کردی گئی اور دوسری روایت میں فرمایا، میں ی ماتھ مکمل کردی گئی اور دوسری روایت میں فرمایا، میں ی وہ محل کی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم آنہین ہوں ۔ اور آپ کی امت آخری امت ہوں کوئکہ آپ نے فرمایا ہے: انا آخر الانکیکاء و اُنْدُ آپ آخر الاُمُم، (ابن اجر سی اور میں ہی خاتم آئیک اُسے کے اینٹریم معدد کے اینٹریم ہوں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر سے بول و لا احت اس میں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر بول کی میں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر بول ہوں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر بول ہوں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر بول ہوں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر بول ہوں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر بول ہوں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر بول ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کر بول ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کول ہوں اور تم آخری امت ہوں ۔ نیز فرمایا: لا کول ہوں ۔ نیز فرمایا ۔ نیز فرمایا: لا کول ہوں ۔ نیز فرمایا ۔ نیز فرمایا: لا کول ہوں ۔ نیز فرمایا ۔ نیز

''میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں''۔ اور ایک روایت سے فرمایا: لا امة بعد امتی. (طرانی بیق)

"میری امت کے بعد کوئی امت نہیں"

اسی طرح امت محمد بیلی صاحبها الصلوة والسلام کاعقیدہ ہے کہ جہاد قیامت تک باتی رہے۔ اور بیعبادات میں سے افضل ترین عبادت اور حسنات میں سے اعلیٰ ترین نیکی ہے، نیز ال عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئی شہراورکوئی بستی رسول اللہ ﷺ کے مولد مکہ مکر مداور رسول اللہ ﷺ کے مدفن مدینہ میں میں میں اور دنیا کی کوئی مسجد ، مسجد حرام ، مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کے ہم پاینہ بیں اور دنیا کی کوئی مسجد ، مسجد حرام ، مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کے ہم پاینہ بیں اور دنیا کی کوئی مسجد ، مسجد علی ہے۔ یہ تو ہیں مسلمانوں کے عقائد الیکن قادیا نیوں کے عقائد یہ ہیں :

#### ذات خداوندی مرزائی عقائد کی روسے

الله تعالیٰ روزہ رکھتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے، سوتا ہے اور جاگتا ہے، لکھتا ہے اور دستخط کرتا ہے، یادر کھتا ہے اور بھول جاتا ہے، مجامعت کرتا ہے اور جنتا ہے۔ اس کا تجزبیہ ہوسکتا ہے، اس تشبید دی جا عتی ہے اور اس کی تجسیم جائز ہے۔ (العیاذ باللہ)

چنانچة قاديانى نى مرزاغلام احمد كهتائ بمجه پروحى نازل موكى؛ قسال لى الله انسى الله انسى اصلى و اصدو و انام (البشرى، ج١١٩٠٥)

''جُه سے اللہ نے کہا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روز ہے بھی رکھتا ہوں جاگا بھی ہوں اور سوتا بھی' ۔ یہ ہمرزائی عقیدہ اور قادیانی نبی کی وحی والہام، مگروہ کلام حق جے الدالحق نے نبی مرت پر بذریعہ رسول امین نازل کیاوہ یوں ہے: اَللّٰه لَا اِلْہ اَلٰا هُوَ الْہُ صَٰ الْاَفُومُ لَا اَلْہُ اَلٰہُ اللٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللللّٰہُ الللّ

"الله وه بحب كعلاوه كوئى معبود برق نهيں وه جوجى اور قيوم بے۔ جونه او نگھا ہے اور نه سوتا ہے۔ آسان اور زمين جس كے قدرت ميں ہيں۔ جس كے سامنے اس كى اجازت كے بينے كى كوسفارش كرنے كا اختيار حاصل نهيں۔ جس كاعلم ہر چيز پر محيط ہے اور جس كے علم كاكوئى وسما احالم نهيں كرسكتا "۔ اور رسول اكرم على فرماتے ہيں: ان الله لا يام و لا ينبغى له

ان يفام (ملم،اين مجه،داري)

''نه خداسوتا ہے اور نه ہی سوناس کے لیے رواہے''۔اسی طرح باری تعالی اپناوصف بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں:قَدُ اَحَاطَ بِکُلِّ شَنیءِ عِلْمَا (الحریم:۱۲)

"مين برچيز كاعلم ركه ابول اور مجه سَي كوئي شُخ في نبين "اور فرمايا: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِللَّهُ الَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (الحشر: ٢٢)

" الله وبى جَ جس كعلاوه كوئى ما لك وخالق بيس جو پوشيده اور ظاهر دونول قتم كى اشياء كا علم ركات على الله و الله و

''کہ ہم تیرے رب کے علم کے بغیر آسانوں سے نہیں اترتے کہ اس کے لئے ہے جو ہمارے آگے بیتھے اور اس کے درمیان ہے اور تیرارب بھو لنے والانہیں''۔اور بربانِ موی علیہ السلام فرمایا: لَا يَضِدُ رَبِّى وَ لَا يَنْسَدَىٰ (طاعہ) ۔

السلام فرمایا: لَا يَضِدُ رَبِّى وَ لَا يَنْسَدَىٰ (طاعه) ۔

''نہ بہکتا ہے میرارب اور نہ بھولتا ہے''۔

## قادیانیوں کے نزد کے خداعلطی بھی کرتا ہے

لیکن قادیانی اس کے برعکس میعقیدہ رکھتے ہیں کہ خداعلطی بھی کرتا ہے اور صواب کو بھی پہنچا ہے۔
اور یہ بدیمی بات ہے کے خلطی جہل اور نسیان کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ
پناہ بخداباری تعالیٰ جاہل اور بستلائے نسیان ہے۔ چنانچہ قادیانی کے اپنی عربی الفاظ ہیں: قال
الله انہ مع الرسول اجیب أخطی و أصیب انی مع الرسول محیط.

(البشري، جمايس عه)

'' خدانے کہا ہے کہ میں رسول کی بات قبول کرتا ہوں ، غلطی کرتا ہوں اور صواب کو پیجی ہوں، میں رسول کا احاطہ کیے ہوئے ہوں'' نیز گو ہرافشاں ہے: '' ایک دفعہ میں نے کشف کی

حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے بہت سے کاغذات رکھے، تا کہ وہ ان کی تقدیق کرد ہے اور ان پراپ دستخط شبت کرد ہے۔ مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہونے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے ہوجا کیں۔ سوخدا تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کرد یے اور قلم کی نوک پر جو سرخی کیا ہے ہوجا کیں۔ سوخدا تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کرد یے اور قلم کی نوک پر جو سرخی قطرے میرے کیڑوں اور عبداللہ (مرز ا قادیانی کا ایک مرید) کے کیڑوں پر پڑے اور جب حالت کشف ختم ہوئی تو میں نے اپنے اور عبداللہ کے کیڑوں کو میرخی کے قطروں سے تربہتر دیکھا اور کوئی چیز ایسی ہمارے پاس موجود نہیں عبداللہ کے کیڑوں کو مرخی کے قطروں سے تربہتر دیکھا اور کوئی چیز ایسی ہمارے پاس موجود نہی ہمار کے پاس موجود نہیں جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی احتمال ہوتا ، اور وہ وہ بی سرخی تھی جوخدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی ، اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پر وہ بہت سی سرخی پڑی

ایک اور مقام پربھی قادیانی امت کا آقا و مولی خالق و متعال کو، کہ وہ تشبیہ سے مبرا ہے،

تیندوے سے مشابہت دیتے ہوئے ذات باری سے مذاق کرتا ہے: '' ہم تخیلی طور پرفرض کر سکتے

یں کہ قیوم العالمین ایک ایبا وجود اعظم ہے جس کے بے شار ہاتھ، بے شار پیر، اور ہرایک عضو

اس کثر ت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض وطول رکھتا ہے۔ تیندو ہے کی طرح اس
وجود اعظم کی تارین بھی ہیں، جو صفح ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے
وی بین ' رقی المرام، ص ۵ کے مصنف مرز اغلام احر)

اوراس طرح خداوندكريم كاس قول كى تكذيب كى جاتى م دائيس كَمِثْلِهِ شَدَى ةً وَ عَوَ السَّمِيعُ الْبَصِيدُ (الثورى:١١)

دونہیں ہے اس طرح کا ساکوئی اور وہی ہے سننے والا دیکھنے والا'۔ ایک انتہائی غلط عقیدہ:

اوراس سے بھی بڑھ کر قادیانی، کتاب اللہ، سنت رسول اور تمام اسلامی ادیان کے بالکل پھی بڑھ کر قادیان کے بالکل پھی بیت :''اللہ مباشرت ومجامعت بھی کرتا ہے، اور وہ اولا دبھی جنتا ہے'' اور

اس سے عجیب ترکہ: ''خدانے ان ہی کے نبی مرزائے غلام سے مباشرت و مجامعت کی اور پھر نیجاً پیدا بھی وہی ہوئے ، یعنی: ۱-مرزا قادیانی ہی سے جماع کیا گیا،۲-اور وہی حاملہ ٹھہرے، سے اور پھر خود ہی اس حمل کے نتیجہ میں پیدا بھی ہوئے''اب ذرا قادیا نیوں ہی کی زبان سے سنئے۔قاضی یارمحر قادیانی رقمطراز ہے:

" د حضرت مسيح موعود (مرزا) نے ایک موقع پراپنی حالت پیظاہر فرمائی که کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا " آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا " اسلان قربی ہی مستفدة اضی یار محدقادیاتی اسلان قربی ہی مستفدة اضی یار محدقادیاتی ا

اورخود مرزائے قادیان کہتا ہے۔"مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں لفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں جھے حاملہ تھہرایا گیا۔اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنادیا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تھہرا'۔

( کشتی نوح بص ۲۷ ،مصنفه مرزاغلام احمرقادیاتی)

اورای بناء پرقادیانی بیعقیده رکھتے ہیں کہ: ''غلام احمد خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ عین خدا ہی ہیں''۔ چنانچہ نبتی قادیان کہتے ہیں کہ مجھے خدانے کہا ہے: انست من ماء نا و هم من فشل. (انجام تھم''س ۵۵، مصنفیرزا قادیانی)

"تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ بزدلی سے "اور اللہ نے مجھے یہ کہ کر مخاطب کیا ہے: اسمع یا ولدی (البشری، جندام ۴۹۰۰)

"سنام مير عبين" - اورفر مايا: يا شمس يا قمر انت منى و انا منك.

"اے سورج اے چاند! تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے '۔اورخدا نے فرمایا کہ: 'میں تیری حفاظت کروں گا،خدا تیرے اندراتر آیا، تو مجھ میں اورتمام مخلوقات میں واسطہ ہے'۔(کتاب البریة ،ص۵۵)
اور ایک مقام پر تو یہاں تک کہہ دیتا ہے: ''میں نے خواب میں دیکھا، کہ میں خدا ہوں،
میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں'۔(آئینہ کمالات اسلام، ص۳۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

اور: انت منی بمنزلة بروزی (وی مقدی م ۵۲۵)

"تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا کہ میں ہی ظاہر ہوگیا، یعنی تیراظہور بعینہ میراظہور ہوگیا۔ یہ بین خدائے ذوالحلال کے بارے میں قادیانی عقائد۔ سُنبِحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ بِينَ مَدائے ذوالحلال کے بارے میں قادیانی عقائد۔ سُنبِحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ (سورة انعام)

"الله ان صفات سے منزہ اور پاک ہے جن سے وہ متصف کرتے ہیں '۔ درآل حالیکہ باری تعالی نے اپنے کلام میں صراحناً ان عقائد باطلہ کی تر دید کردی ہے، ارشاد خدا وندی ہے۔ باری تعالی نے اپنے کلام میں صراحناً ان عقائد باطلہ کی تر دید کردی ہے، ارشاد خدا وندی ہے۔ فَلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌه اللّٰهُ اَحَدٌه اللّٰهُ اَحَدٌه اللّٰهُ اَلَّمَ مَدُه لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدٌه (سورة اخلاص)

"تو كهدو كدالله ايك ب-الله بنياز ب، نداس نے كى كو جنا اور نداسے كى نے جنا اور جنا اور نداسے كى نے جنا اور جس كے جوڑكا كو كى نہيں \_ اور فر مايا: لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسِيعُ أَبُنَ عَرْيَمَ. (مورة المائده: ١٤٨)

رُوْتُحَقِّقُ وه لوگ كافر هو عَ جَضُول فَي كَابَن مِ يُم كُوضُدا كَها '' ـ اور فر ما يا: يَ الْهُ للْ الْكَتَّابِ لاَ تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ اللّه اللّه اللّه اللّه الْمَسِيئِ عِيْسَى الْكَتَّابِ لاَ تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ اللّه الْمَقْ اللّه الله وَكُلِمَتُهُ اللّهُ وَكُلِمَتُهُ اللّهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهُ وَلاَ تَقُولُوا ثِلاَتُهُ وَالْمَدُ اللّهُ وَاحِدٌ سُبُحنَةً اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ وَلا تَقُولُوا ثِلاَتُهُ وَالْمَدُنَةُ الله وَاحِدٌ سُبُحنَةً اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ عَلَيْ السّمُوتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا (نَامَ الله )

"اے کتاب والو! آپنے دین میں مبالغہ نہ کرواور اللہ کے بارے میں سچی بات کے علاوہ اور کچے مت کہو نہیں ہیں سیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول اور اس کے کلام ، جس کومریم کی طرف ڈالا اورروح اس کے ہاں کی ، سواللہ کو مانو اور اس کے رسولوں کو اور بینہ کہو کہ خدا تین ہیں ، اس بات کو کہنے سے رک جا وَ اس میں تہاری بہتری ہے۔ خداصرف ایک بی ہے ، اس کولائق نہیں کہاس کی اولا وہو، زمینوں اور آسانوں میں جو کچھ ہے ، اس کا ہے اور کافی ہے ، اللہ کارساز ہے '۔ نیز ارشا وفر مایا: قَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرُ وَ ابُنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَیٰ الْمُسِیعُ ابُنُ اللّٰهِ اَنّی ذَلِكَ قَولُ الْدِیْنَ کَفَرُوا مِنْ قَبُلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ انّی ذَلِكَ قَولُ الّٰذِیْنَ کَفَرُوا مِنْ قَبُلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ انّی فَاللّٰهِ مَا فَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

" یہودیوں نے کہا کہ عزیراللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کا بیٹا ہے ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں (حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں) جیسے پہلے کا فروں کی ریس میں کہہ رہے ہیں۔ خدا کی مار ہوان پر ۔ بیہ کہاں بھٹکے پھر رہے ہیں''۔

مِم بَعَى قاديانيول كوان عقائد راس كسوا جَهْ بيس كمتة: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

عقيدة ختم نبوت

دوسرا بنیادی عقیدہ جومسلمانوں سے انھیں نمایاں طور پرالگ امت قرار دیتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ مرزائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ: نبوت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پرختم نہیں ہوئی ، بلکہ آپ کے بعد بھی جاری ہے، چنا نچے مرزاغلام احمد کا بیٹا اور خلیفہ ثانی میاں محمود احمد رقمطراز ہے۔ 'نہمارایہ بھی یقین ہے کہ اس امت کی اصلاح اور در سی کے لیے ہر ضرورت کے موقع پر اللہ تعالی این انبیاء بھی جتار ہے گا'۔ (الفضل قادیان،۱۲۵،۱۲)

اور''انھوں نے یہ بچھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ان کا یہ بچھنا خدا تعالیٰ کی قدر کوئی نہ بچھنے کی وجہ سے ہے، ور نہ ایک نبی تو کیا میں کہتا ہوں ہزار نبی ہوں گئے'۔ (الفضل قادیان، ۱۱ ارئی دیسے نیز اس سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آئندہ بھی نبی آتے رہیں گے تو جواب میں کہا۔'' ہاں قیامت تک رسول آتے رہیں گے، اگر بی خیال ہے کہ دنیا میں خرابی پیدا ہوتی رہے گی تو بھریہ کی ماننا پڑے گا کہ رسول بھی آتے رہیں گئے، اگر بی خیال ہے کہ دنیا میں خرابی پیدا ہوتی رہے گی تو بھریہ کی ماننا پڑے گا کہ رسول بھی آتے رہیں گئے'۔ (انوار ظلافت بھی ۲۲ مصنفہ مرزامحوداحم،الفضل ۲۷ مزودی سے اللہ کی انوار کا ایک مصنفہ مرزامحوداحم،الفضل ۲۰ مرزودی سے اللہ کی تو بھر کیا۔

حالانکه اس کے فہم کو یہ بھی علم نہ ہوسکا کہ خود حضورا کرم کے تمام بیار یوں کی نشاندہی فرما کران کا علاج تجویز کردیا ہے، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کہ وہ آئے اورامراض کی تشخیص وعلاج کرے۔ آپ کے اس فرمان گرامی کا بھی یہی معنیٰ ہے۔ کا نت بنو اسرائیل تسبوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی اخر و انه لا نبی بعدی و سیكون الخلفاء فیكٹرون۔ (بخاری، سلم، این اجر، احم)

''کہ بنی اسرائیل کی مگہداشت انبیاء کی ذمہ داری تھی، جب بھی ایک نبی رخصت ہوتا،
وصرااس کی جگہ لے لیتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس۔البت میرے نائبین کثرت سے ہول
گے۔''لعنی بیذ مہداری کہ ہر دور میں اسلام کی نشر واشاعت اور دین صنیف کی سربلندی کے لیے
کام کیا جائے اور قوم کوان غلطیوں پرٹو کا جائے جن پرسرور کا نئات کے نئیر فرمائی ہے، حضور
اگرم کے نائبین پر عائد ہوتی ہے، اور آپ کے حقیقی نائبین علماء ہیں جیسا کہ بخاری شریف
میں ہے،آپ نے فرمایا:ان العلماء ورَثَةُ الانبیاء . (بخاری، ترنی۔)

"علاء انبياء كوارث بيل" أوررب كريم في بهي كلام عيم مين اسى بات كى طرف الثاره كرتے ہوئ ارشاد فرمایا ہے: فَلَو لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُو الثاره كرتے ہوئ ارشاد فرمایا ہے: فَلَو لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُو الشارة كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُو الله فِي الدِينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا الله فِي العَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ وَ (مورة توبه، آبت ١٢٢١)

"اوركيون نه فكلے برفرقه مين سے ان كا ايك حصه، تاكة بحصر بيدا كريں تاكه دين ميں اور تألم خريب بي ورب بھرياوين ان كى طرف، شايدوه بچتے رہيں۔" (ترجمة ماء بدالقادر)

اور حقیقت بہ ہے کہ مرزائیوں نے اس نظریجے کو کہ: ''جب تک فساد باتی ہے نبی کی سرورت باتی ہے' مرف مرزائیوں نے اس نظریجے کو کہ: ''جب تک فساد اور منبع شرورت باتی ہے' صرف مرزاغلام احمد کی نبوت کے اثبات کے لیے فروغ دیا ہے وگر نہ وہ کونسا فساد ہے جس کی مرزاغلام احمد نے اصلاح کی ہے، جب کہ وہ خود سرچشمہ فساد اور منبع شرہ سادہ ہمی افتر اع مرزائیوں کے سرہے خود مرزاغلام احمد کا بینظر بینہ تھا، بلکہ وہ بھی اور پیس کہ انبیاء آتے رہیں اور ان کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اور بیاللہ کا قانون ہے، جسے تم تو زنبیں سکتے'' رہنس ایک ہے' رہیں اور ان کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اور بیاللہ کا قانون ہے، جسے تم تو زنبیں سکتے'' رہنس ایک ہوں۔ اور بیاللہ کا

اور پھر جب باب نبوت (اگر چہ نبوت کا ذبہ ہی ہی ) کھل گیا تو اس میں سب سے پہلے داخل ہونے والاخود مرزاغلام احمہ ہی تھا، اس لیے مرزائی بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ مرزاغلام احمہ نہ صرف نبی اللہ اور رسول اللہ ہے، بلکہ تمام انبیاء ومرسلین سے افضل واعلیٰ بھی ہے اور فخر الاولین و الآخرین کے لقب سے ملقب بھی ہے۔ چنا نچہ خود قادیانی اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''اور میں اس خداکی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہوارای نے موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقدیق کے باتھ میں میری جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔'' میری تقدیق کے بڑے بیں۔'' میری تقدیق کے بڑے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔''

(تتمه هقيقة الوحي عن ٢٨، مصنفه مرزاغلام احمر قادياتي)

قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا

''سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا اور خدا تعالی بہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گا، گوستر سال تک رہے قادیان کو اس خوفناک بتاہی ہے محفوظ رکھے گا کے نشان ہے۔ اور خدا تعالی نے کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ اور بیتما م امتوں کے لئے نشان ہے۔ اور خدا تعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے بول اس قد رنشان دکھلائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کیے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے''۔ (چشر معرفت ہیں ۱۲۲ کسنوں ماتوریانی) اور مرزائی جریدے''افضل میں تو صاف طور پر لکھ دیا گیا:'' حضرت مسیح موعود'' مرزاغلام احد''من حیث اللہ وت ان ہی معنوں میں تایت ہے اور مرزائی جریدے''افضل میں تو صاف طور پر لکھ دیا گیا:'' حضرت معنوں میں آیات سے دیگر انبیاء سابقین مراد لیے جاتے ہیں۔' (اخبار' الفضل'' قادیان ، مورفۃ ۱۲ رتبر ۱۳ اور اس کی دیا ہے میں کو دیا ہے کہ دیا ہے میں کا دیا ہے میں ایس کی دیا ہے دیا ہی دیا ہے میں کا دیا ہے میں ایس کی دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی دیا ہے میں ایس کا دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی میں ایس کی دیا ہے دیا

اورای اخبار میں مسلمانوں کے نام ایک اپیل بھی شائع ہوئی:''اے مسلمان کہلانے والوا اگرتم واقعی اسلام کا بول بالا چاہتے اور باقی دنیا کواپنی طرف بلاتے ہوتو پہلے خود سچے اسلام کی طرف آجا وَجوسے موعود (مرزاغلام احمد) میں ہوکر ملتا ہے۔اسی کے طفیل آج بروتقو کی کی راہیں تھلتی ہیں ،اسی کی پیروی سے انسان فلاح ونجات کی منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے۔وہ (غلام)وی فخر اولین وآخرین ہے جوآج سے تیرہ سوبرس پہلے رحمۃ للعالمین بن کرآیا تھا۔ "نعوذ بالله من ذلك (اخبار"الفضل" تادیان ۲۲ تبر کا 11ء)

اورمرزاغلام احمد کابردافرزنداورمرزائیول کارجنمامرزابشیراحد"کلمة الفضل" میں لکھتا ہے:

«خرضیکہ بیٹا بت شدہ امر ہے کہ سے موعود (غلام قادیان) اللہ تعالیٰ کا ایک رسول اور نبی تھا جس کو نبی کریم کی نبی تھا جسے خوداللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں "یا کو نبی کریم کی نبی تھا جسے خوداللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں "یا ایماالنبی "کے الفاظ سے مخاطب کیا۔ " ("کلمة الفنل مندرجدرسالدر یویا قدیل ہے رہم زائیوں کے اور میں نے ایک مستقل مقالہ میں مرزائی تحریروں سے بیٹا بت کیا ہے کہ مرزائیوں کے اور میں نے ایک مستقل مقالہ میں مرزائی تحریروں سے بیٹا بت کیا ہے کہ مرزائیوں کے زدیک مرزاغلام احمد تمام انبیاء ورسل بشمول سرورکونین کی سے افضل واعلیٰ ہے۔ یہاں ہم صرف دوحوالوں پراکتفا کرتے ہیں۔

متنتى قاديان بنف لكمتا جنو اتانى مالم يوت احد من العالمين.

(ضميمه هيقة الوحي م ٨٥٠ ،غلام قادياني)

"که مجھکودہ چیز دی گئی ہے کہ دنیاد آخرت میں کی ایک شخص کو بھی نہیں دی گئی 'اور:

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نہ کمترز کے

آنچہ داد است ہر نبی را جام داد آل جام را مرابہ تمام

کم نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

("درشین"غلام احمقادیانی)

## مرزاپرزول جريل

وہ عقائد جوم زائیوں کومسلمانوں سے الگ اور جدا کرتے ہیں، ان میں سے تیسراعقیدہ مرزاغلام احمد پر جبریل امین علیہ السلام کے نزول کا بھی ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ سرور کا نئات علیہ السلام کے ملاء اعلیٰ کے پاس منتقل ہوجانے کے بعد جبریل امین مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اور مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ اور مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ اور مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ اور مرزا

غلام احمد کا فرزند مرز احمود کہتا ہے: ''میری عمر جب نویا دس برس کی تھی، میں اور ایک اور طالب علم ہمارے گھر میں کھیل رہے تھے۔ وہیں ایک الماری میں ایک کتاب پڑی تھی جس پر نیلا جز دان تھا، وہ ہمارے داداصا حب کے وقت کی تھی۔ نئے ہم پڑھنے لگے تھے، اس کتاب کو جو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب جریل نازل نہیں ہوتا، میں نے کہا، یہ غلط ہے، میرے ابا پر تو نازل ہوتا ہے، مگر اس لڑکے نے کہا کہ جریل نہیں آتا، کیونکہ اس کتاب میں لکھا ہے، ہم میں نازل ہوتا ہے، مگر اس لڑکے نے کہا کہ جریل نہیں آتا، کیونکہ اس کتاب میں لکھا ہے، ہم میں بحث ہوگئی۔ آخر ہم دونوں مرز اصا حب کے پاس گئے، اور دونوں نے اپنا اپنا بیان پیش کیا، آپ نے فرمایا، کتاب میں غلط لکھا ہے، جریل اب بھی آتا ہے۔ (افضل قادیان، موردہ ۱۰ رابریل ۱۹۲۲ء)

اورخود مرزاغلام احمد رقمطراز ہے: '' آمدنز دمن جبریل علیه السلام ومرابرگزید وگردش دادانگشت خود مراداشاره کردخداتر ااز دشمنان نگه خوامدداشت' (مواہب ارحن م ۴۳ مصنفه مرزاغلام احمقادیانی)

''لیعنی میرے پاس جریل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کوگردش دی اور بیا شارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آگیا، پس مبارک وہ جواس کو پاوے اور دیکھے''۔ اور مرز انکی صرف یہی عقیدہ نہیں رکھتے کہ جریل امین علیہ السلام مرز اغلام احمد پر نازل ہوتے تھے، بلکہ ان کا نظریہ بیجی ہے کہ وہ وہ ی یا کلام ربانی لے کرنازل ہوتے ۔ بالکل اسی طرح کی وہی اور اسی طرح کا کلام جس طرح کا سرور عالم بھی پرنازل ہوا کرتا تھا، اس لیے غلام قادیان پرنازل شدہ وہی کو ماننا بھی ای طرح ضروری اور لازمی ہے جس طرح قرآن حکیم ماننا ضروری تھا۔

چنانچہ مرزائی قاضی یوسف قادیانی لکھتا ہے: ''حضرت مسیح موعود علیہ السلام (مرزاغلام احمد) اپنی وحی، اپنی جماعت کوسنانے پر مامور ہیں۔ جماعت احمد یہ کواس وحی اللہ پرایمان لا نااور اس پر عمل کرنا فرض ہے، کیونکہ وحی اللہ اس غرض کے واسطے سنائی جاتی ہے، ورنہ اس کا سنانا اور پہنچانا ہی بے سوداور لغونعل ہوگا، جبکہ اس پرایمان لا نااور اس پرعمل کرنامقصود بالذات نہ ہو۔

میشان بھی صرف انبیاء کو حاصل ہے کہ ان کی وتی پر ایمان لایا جاوے ۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی قرآن شریف میں بہی حکم ملا اور ان ہی الفاظ میں ملا اور بعدہ حضرت احمد (مرزانی سے احمہ)علیہ الصلو ۃ والسلام کوملا۔ پس بیام بھی آپ (مرز اغلام احمہ) کی نبوت کی دلیل ہے۔" (الدوۃ فی الالہام، ص ۲۸، قاضی محریوسف قادیانی)

اورخودغلام قادیان کہتا ہے: ''میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، میں ان الہامات پراسی طرح ایمان لاتا ہوں، جیسا کہ قرآن شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو بھنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جومیرے اوپر تازل ہوتا ہے، خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔' (هیقة الوی بس الا)

نيز: "مجھاپي وي پروييائي ايمان ہے، جيسا كورات اور انجيل اور قرآن عليم پر"-

(تبلغ رسالت، ج٢ ب٥ ٢ مصنف غلام احمد)

اورمرزائیوں کا نامور مبلغ جلال الدین شمس مرزاغلام احمد کے دعاوی واقاویل کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے: ''ان حوالہ جات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے البہامات کو کلام الہی قرار دیتے ہیں اور ان کا مرتبہ بلحاظ کلام الہی ہونے کے ایسا ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید تورات اور انجیل کا ہے۔' (محرین صدافت کا نجام، صهم، مصنفہ جلال الدین شمس)

مرزائیوں کے اساسی عقائد

چونکہ مرزائی مرزاغلام احمد کے ہفوات کو کلام الہی کا درجہ دیے اور قرآن کیم کے مماثل قرار دیے ہیں۔ اس وجہ سے انھوں نے اس نظریہ کوعقائد اساسی میں داخل کرلیا ہے کہ ہروہ حدیث رسول ہاشمی علیہ السلام جو مرزا غلام احمد کے مخالف ہوم دود اور غیر صحیح ہے، اگر چہوہ الذات صحیح ہی کیوں نہ ہواور اس کے برعکس اگر کسی موضوع حدیث سے بھی مرزاغلام احمد کے کسی الذات صحیح ہی کیوں نہ ہواور اس کے برعکس اگر کسی موضوع حدیث سے بھی مرزاغلام احمد کے کسی قول کی تصدیق ہوتو وہ حدیث ہوتو وہ حدیث اور مقبول قرار پائے گی۔ چنا نچہ مرزامحمود گو ہرافشاں ہے:

درمسیح موعود (مرزاغلام احمد) سے جو با تیں ہم نے سی ہیں وہ حدیث روایت سے معتبر سے کے منہ سے ہیں سی کے حدیث اور مسیح موعود کا قول میں کے کاف نہیں ہو سکتے۔ "(اخبار الفضل"قادیان مورخہ ۲۰ مارپریل ۱۹۵۸)

اورانبی کے اخبار 'الفضل' کے ۲۹ راریل ۱۹۱۸ء کشارہ میں یہ بھی شائع ہوا کہ: 'ایک شخص نے نہایت گتاخی اور بے ادبی سے لکھا ہے کہ احادیث، جنھیں ہم نے اپنے محدود ناقص علم سے مجھا ہے، ان کے مقابلہ میں مسے موعود (غلام قادیانی) کی وجی ردکردیے کے قابل ہے، اس نادان نے اتنا بھی نہیں سوچا، کہ اس طرح تو اسے سے موعود کے دعاوی صادقہ سے بھی انکار كرنا پڑے گا۔ وہ احادیث جن سے آپ كا دعوىٰ ثابت ہوتا ہے۔ بيسب محدثين كے نزديك ضعیف ہیں، مگر خدا کے مامور نے جب اینے دعوے کا صدق الہامات کے ذریعہ، پیش گوئیوں اور دیگرنشانات سے ثابت کردیا تو پھر ہم نے آپ کوعدل وحکم مان لیا اور جس حدیث کوآپ (مرزاغلام احمر) نے سیجے کہاوہ ہم نے سیجے سیجی اور جسے آپ نے متشابہ قرار دیا اسے ہم نے حکم کے تابع کرلیا اورجس حدیث کے بارے میں فرمایا یہ چھوڑ دینے کے قابل ہے وہ چھوڑی ، کیونکہ حدیث توراو یول کے ذریعہ ہم تک پینی اور ہم کومعلوم نہیں آنخضرت علی نے درحقیقت کیا فرمایا مرخدا كازنده رسول (غلام قادياني) جوجم مين موجودتها،اس نے خداسے يقيني علم ياكرامرحق ير اطلاع دی اور جب وہ اتباع کامل نبوی سے نبی ہوا تو ہم نے مان لیا کہ آپ کے قول و فعل کے خلاف اگر کوئی حدیث بیان کی جائے تو ہم اسے قابل تاویل سمجھیں گے، اس لیے کہ جو باتیں ہم نے سے موعود (غلام احمد قادیانی) سے سیس، وہ اس راوی کی روایت سے نیادہ معتبر ہیں جے مدیث نی بتایا جا تا ہے۔ "(اخبار "الفضل" قادیان ۲۹ راب یل واواء)

اور مرزا کے دوسرے خلیفہ اور غلام احمد کے فرزند مرز امحود نے تو قادیان میں خطبہ جعہ دیتے ہوئے واشگاف الفاظ میں یہاں تک کہ دیا:

پھر یہ بھی یارکھنا جا ہے کہ جب کوئی نبی آجائے تو پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ذریعہ ملتا ہے،
یوں اپنے طور پرنہیں مل سکتا اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمز لہ سوراخ کے ہوتا
ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور پچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعہ دیوور نہیں سوائے اس قر آن کے جو حضرت مسے موجود ذریعہ دیور نہیں سوائے اس قر آن کے جو حضرت مسے موجود (غلام احمد قادیانی) نے بیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسے موجود

کی روشی میں نظر آئے اور کوئی نی نہیں سوائے اس کے جو حضرت سے موعود کی روشی میں دکھائی وے۔ اسی طرح رسول کریم بھی کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا کہ حضرت مسے موعود کی روشی میں دیکھا جائے ، اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا الیم صورت میں اگر کوئی قر آن کو بھی دیکھے گا تو وہ اس کے لیے یہدی من یشیاء والا قر آن نہ ہوگا گھہ یہ خیل من یشیاء والا قر آن ہوگا۔

ای طرح اگر حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقعت میں کھیں گاروں کی مثال تو مداری کے بٹارے سے زیادہ وقعت میں کھیں گاروں کی مثال تو مداری کے بیارے کی ہے۔ حضرت سے موجود فر مایا کرتے تھے، حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری ہو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے تو اس طرح ان سے جو چاہوں کال لیتا ہے تو اس طرح ان سے جو چاہوں کال لو۔'' (خلبہ جدم زائحود مندرج الفضل مورند ۲۵ مرجولائی ۱۹۲۳)

## قرآن کے بارے میں مرزائی عقائد

ان مرزائی عقائد کے بیان سے مقصوداس بات کوآشکار کرنا ہے کہ ان کا اور ان کے عقائد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ بہت سے جدید تعلیم یافتہ حضرات اور بے خبر لوگ حتی کہ بعض مرزائی معتقدات اور اسلامی عقائد میں زمین وآسان کا فرق ہوزائی معتقدات اور اسلامی عقائد میں زمین وآسان کا فرق ہوان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں، بہر حال اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک کا اور کھمل ضابطۂ حیات ہے اور قرآن پاک اس ضابطہ حیات اور دین کا اہمل مجموعہ ہے اور جس طرح اسلام کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باتی نہیں رہتی ای طرح قرآن مجید کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باتی نہیں رہتی ای طرح قرآن مجید کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باتی نہیں رہتی ای طرح قرآن مجید کے بعد کسی اور کسی کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باتی نہیں رہتی اس طرح و قرآن مجید کے بعد کسی اور کسی کے ایک اس اور کسی کے ایک اس اور کسی کے لیے نازل کی ہے۔

اس کے برعکس مرزائی بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ غلام احمد پراس طرح کتاب نازل ہوئی جس طرح اولی العزم رسولوں پر نازل ہوتی رہی، بلکہ جو پچھ غلام قادیانی پر نازل ہواوہ اکثر انبیاء پر نازل شدہ کتب اور صحیفوں سے زیادہ ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کی تلاوت اسی طرح ضروری ہے جیسے پہلے آسانی کتابوں کی تلاوت لازمی اور ضروری تھی اور جس طرح کہ تمام ساوی کتب کے خصوص نام ہیں مثلاً تو رات، زبور، انجیل اور قرآن، اسی طرح غلام قادیان پر اتر نے والی کتاب کا بھی ایک مخصوص نام ہے اور وہ ہے'' کتاب مبین' اور قابل ذکر بات ہے کہ قرآن قادیانی، قرآن مجید کی طرح ہی آیات پر مشتمل ہے اور اس کے ہیں پارے یا اجزاء کہ قرآن قادیانی برجہ 'الفضل اسی بارے ہیں وقمطر از ہے کہ:

"ان (مرزاغلام احمر) کانزول الیمن ربهبه برکت حضرت محمد الله وقر آن شریف اس قدر زیاده محکم نبی کے ماانزل الیہ سے کم نبیس بلکہ اکثروں سے زیادہ ہوگا۔

( "الفصل" قاديان مور خد ١٥ رفر وري ١٩١٩ ع)

اور قاضی محمہ یوسف قادیانی لکھتا ہے: ''خدا تعالی نے حضرت احمہ علیہ السلام (غلام قادیان) کے بہیت مجموعی الہامات کو' الکتاب المبین ''فرمایا ہے جدا جدا الہامات کوآیات ہے موسوم کیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب کو یہ الہام متعدد دفعہ ہوا ہے۔ پس آپ کی وحی ہمی جدا جدا آ یت کہلا سکتی ہے جب کہ خدا تعالی نے ان کو ایسانام دیا ہے اور مجموعہ الہامات کو الکتاب المبین کہہ سکتے ہیں۔ پس جس شخص یا اشخاص کے نزدیک نی اور رسول کے واسطے کتاب لا نا ضرور کی شرط ہے خواہ وہ کتاب لا نا ضرور کی شرط ہے خواہ وہ کتاب شرط ہویا کتاب المبشر ات والمنذ رات ہوتو ان کو واضح ہو کہ ان شرط ہو جو کہ ان شرط ہو جو ہو کہ ان شرط کو جو میشرات اور منذرات ہیں ''الکتاب المبین '' کے نام سے موسوم کیا ہے، پس آپ الہامات کو جومبشرات اور منذرات ہیں ''الکتاب المبین '' کے نام سے موسوم کیا ہے، پس آپ الہامات کو جومبشرات اور منذرات ہیں ''الکتاب المبین '' کے نام سے موسوم کیا ہے، پس آپ الہامات کو جومبشرات اور منذرات ہیں ''الکتاب المبین '' کے نام سے موسوم کیا ہے، پس آپ السی پہلوسے بھی نی ثابت ہیں و لو کر ہ الکافرون ''اگر چہکافراسے ناپیندہی کریں'۔

(الدوة في الالهام بم ٢٣٣ ،١٨٨ مصنفة قاضي محر يوسف قاديان

اور خلیفہ قادیانی مرزامحمود نے عید کا خطبہ دیتے ہوئے کہا: '' حقیقی عید ہمارے لیے ہے گر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس الٰہی کلام کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے جو حضرت سے موعود (غلام احمد قادیانی ) پراتر ا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کلام کو پڑھتے اور اس کا دودھ پیتے ہیں۔وہ سروراور لذت جوسی موعود (مرزا) کے الہاموں کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے کسی اور کتاب کو پڑھنے سے ماسیں ہوگئی ہے۔ جوان الہاموں کو پڑھے گا وہ بھی مایوسی اور ناامیدی میں نہ گرے گا، مگر جو پڑھا نہیں یا پڑھ کر بھول جاتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا یقین اور امید جاتی رہے۔ وہ مصیبتوں اور تکلیفوں ہے گئیرا جائے گا، کیونکہ وہ سر چشمہ امید سے دور ہوگیا۔ پس حقیقی عید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت سے موعود (غلام قادیانی) کے الہامات پڑھے۔ (افضل، ۱۹۲۲ بیل ۱۹۲۸) مندول اور خودمرزا قادیانی اپنی وی کا ذکر کرتے ہوئے کہنا ہے: ''اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پرنازل اور خودمرزا قادیانی اپنی وی کا ذکر کرتے ہوئے کہنا ہے: ''اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پرنازل اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پرنازل مورتی ہوئے کہنا ہے: ''اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پرنازل مورتی کرناز کی میں ہوگا''۔ (ھیقة الوی میں ۱۹۹۱ مصنف غلام احد قادیانی)

مرزاغلام احرصحابے مانندہیں

اورای بناء پرمرزائی بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کا ایک الگ اور مستقل دین ہے، اور ان کی شریعت، شریعت مستقلہ ہے، نیز غلام آحر کے ساتھی صحابہ کی مانند ہیں اور اس کی امت ایک کی شریعت، شریعت مستقلہ ہے، نیز غلام آحر کے ساتھی صحابہ کی مانند ہیں اور اس کی امت ایک نئی امت ہے، چنا نچہ مرزائی اخبار' الفضل' نے ایک بڑامفصل مقالہ شائع کیا، جس میں تھا کہ:'' اللہ تعالیٰ نے اس آخری صدافت کو قادیان کے ویرانہ میں نمودار کیا اور حضرت میں موعود (غلام احمد قادیانی) کو جو فارس النسل ہیں اس اہم کام کے لیے نتخب فر مایا اور فر مایا میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچادوں گا۔ اور حملہ آوروں سے تیری تائید کروں گا اور اسکا غلبہ دنیا کے آخر تک قائم کے کوں گا'۔ (''الفضل' سرفروری 1978)

اورای اخبار نے شائع کیا: "پس ہراحمدی کوجس نے احمدیت کی حالت میں حضور (غلام قادیانی) کود یکھایاحضور نے اسے دیکھا، صحائی کہا جائے "۔ (افضل، ۱۳ رتبر ۱۳۹۹ء)

ای طرح خود مرز اغلام احمد نے اپنے بارے میں لکھا کہ: "جومیری جماعت میں داخل ہوا ودور حقیقت سید المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا ہے۔ " (خطبہ الہامیہ سی اے ایم مدقادیانی)

ودور حقیقت سید المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا ہے۔ " (خطبہ الہامیہ سی اے ایم مدقادیانی)

اس پر مرز ائی اخبار "الفضل" حاشیہ آرائی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: " مرز اغلام احمد کی

جماعت حقیقت میں صحابہ کی جماعت ہے، جس طرح صحابہ حضور کے فیوض سے متمتع ہوتے تھ،
ای طرح مرزاغلام احمد کی جماعت ان کے فیوض سے متمتع ہوتی ہے۔ '(افسنل، کم جنوری کا اور مرزامحود احمد خلیفہ قادیانی نے اپنی جماعت کو ایسے افراد کی ملاقات پر انگیخت کرتے ہوئے کہا: ''پھر حضرت سے موجود (مرزاغلام قادیانی) کے صحابہ سے ملنا چاہئے، گئی ایسے ہوں گے جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں گے اور ان کے پاس سے کہنی مار کر لوگ گز رجاتے ہوں گے جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں گے اور ان کے پاس سے کہنی مار کر لوگ گز رجاتے ہوں گے، مگروہ ان میں سے ہیں جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ، ان سے خاص طور پر ملنا چاہئے۔'' میری امت کی تو خود مرزاغلام احمد اپنی امت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ''میری امت کے دو جھے ہوں گے، ایک وہ جو میسے سے کا رنگ اختیار کریں گے اور بیتاہ ہوجا کیں گے اور در مرے موجا کیں گے اور در مرے موجا کیں گے اور میں جو مجمود کے، ایک وہ جو میسے سے کا رنگ اختیار کریں گے اور بیتاہ ہوجا کیں گے اور در مرے موجو مجمود کے، ایک وہ جو میسے سے کا رنگ اختیار کریں گے اور بیتاہ ہوجا کیں گے اور در مرے موجو مجمود کے، ایک وہ جو میسے سے کا رنگ اختیار کریں گے اور بیتاہ ہوجا کیں گے اور در میں جو مجمود کے، ایک وہ جو میسے سے کا رنگ اختیار کریں گے اور بیتاہ ہوجا کیں گے اور در میں جو مجمود کے، ایک وہ خور میں گے۔''

( قول غلام قادياني منقول از اخبار "الفضل" قاديان،٢٦ رجنوري ١٩١٧)

اورائ طرح وہ خود بھی اپنی الگ شریعت کا اقر ارکرتا ہے: "یہ بھی تو سمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وقی کے ذریعہ سے چندامر ونہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہ ہی صاحب شریعت ہوگیا۔ اور میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی ، اور اگر کہوکہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام ہوں تو یہ باطل ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: الله قالی فرماتے ہیں: اِنَّ هَٰذَا لَـفِی الصَّنَ مُو اللهُ وَلَٰی صُنْ حُفِ اِبْدَاهِیْمَ وَمُوْسلی "یعن قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔" (ربعین نبر میں موجود ہے۔" (ربعین نبر موجود

پچپلی تحریرات سے اس بات کوتو آپ نے جان ہی لیا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور مرزائی عقائد میں کسی قدراختلاف اور تضاد ہے، اور کس طرح مرزائی مسلمانوں سے الگ ایک مستقل اور جدیدامت ہیں جن کی اپنی شریعت، اپنی کتاب، اپنادین اور خداوند تعالیٰ کے بارے میں اپنی مخصوص نظریات ہیں، اب ہم ان کے دیگر جداگانہ معتقدات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

قادیان، مکه مرمه ومدینه منوره سے افضل ہے

اس وقت ہم مرزائیوں کے قادیان، یعنی اس بستی کے بارے میں جہاں مثبتی قادیانی پیدا عواق کدکاذکرکرتے ہیں، کدان کے نزدیک بیستی مدینہ منورہ اور مکہ کرمہ کی مانند بلکہ ان سے معلی اضل ہے۔ اور وہ سیجھے ہیں کہ اس کی زمین حرم ہے۔ اس میں شعائر اللہ ہیں اور وہاں تجلیات معلی اختیات بانی کا نزول ہوتا ہے اور اس میں ایک ایسا قطعہ زمین بھی ہے جو حقیقتاً جنت کا ایک مکر اس میں ایک ایسا قطعہ زمین بھی ہے جو حقیقتاً جنت کا ایک مکر اس میں ایک ایسا مقبرہ ہے جہاں خود رسول اللہ بھی سلام پڑھے ہیں، ہلکہ بیہ خود پوری کی پوری سے معلی اور معجد نبوی ، معجد حرام اور معجد اقصیٰ کا مقابلہ کرتی ہیں، بلکہ بیہ خود پوری کی پوری سے معلی مسلم انوں کے قبلہ و کعبہ کی ہمسر ہے۔ چنا نچوا یک دریدہ دہن مرزائی اخبار ' الفضل میں سے مود (غلام قادیان کیا ہے، وہ خدا کے جلال اور اس کی قدرت کا چکتا ہوا نثان ہے اور حضرت سے مود (غلام قادیانی) کے فرمودہ کے مطابق خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ قادیان خدا کے مسلم کو میں دنیا کا نجات دہندہ ، دجال علی اس نے نشونما یائی اور اس کی زندگی گزری۔ ' (اخبار الفسل سے حس میں دنیا کا نجات دہندہ ، دجال سے تی مسلم کو تمام ادیان پر عالب کرنے والا بیدا ہوا، اس کی زندگی گزری۔ ' (اخبار الفسل سے اللہ کرنے والا بیدا ہوا، اس کی زندگی گزری۔ ' (اخبار الفسل سے اللہ کرنے والا بیدا ہوا، اس کی زندگی گزری۔ ' (اخبار الفسل سے اللہ کرنے والا بیدا ہوا، اس کی زندگی گزری۔ ' (اخبار الفسل سے اللہ کرنے والا بیدا ہوا، اس کے نشونما یائی اور اس کی زندگی گزری۔ ' (اخبار الفسل سے اللہ کرنے والا اور اسلام کو تمام ادیان پر عالب کرنے والا بیدا ہوا ہوں۔

ایک دوسرا کذاب کہتا ہے: ''قادیان کی بہتی خدا کے انوار کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی،
س کی گلیوں میں برکت رکھی گئی، اس کے مکانوں میں برکت رکھی گئی، ایک ایک این آیت الله
علی گئی، اس کی مساجد پرنور، موذن کی اذان پرنور، اسلام کے غلبہ کی تصویر شکل منارہ اسی جگہ علی گئی جہاں خدا کا مسے نازل ہوا، اسی منارہ سے وہی لا اللہ الا اللہ کی آواز پھر بلند کی گئی جوآج سے میں بلند کی گئی ہوآج سے میں بلند کی گئی ہوآج

اورغلام قادیان کا فرزندا کبر ہرزہ سراہے: "میں تنہیں سے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے عدیا ہے کہ قادیان کی زمین بابر کت ہے، یہاں مکہ مکر مداور مدینه منورہ والی برکات نازل ہوتی میں۔ "(تقریم زامحوواحد مندرج اخبار" الفضل"اار دمبرات 191)

ایک اور دفعہ خطبہ جمعہ دیتے ہوئے کہتا ہے: ''بیمقام قادیان وہ مقام ہے جس کوخدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے ام قرار دیا ہے اور ہر انے تمام دنیا کے لیے ام قرار دیا ہے اور ہر ایک فیض دنیا کے اس مقدس مقام سے حاصل ہوسکتا ہے۔ اس لیے بیمقام خاص اہمیت رکھنے والا مقام ہے۔ (الفضل ۱۹۲۶ء)

نیز: "خدا تعالی نے قادیان کومرکز بنایا ہے، اس لیے خدا تعالی کے جو فیوض اور برکات بہاں نازل ہوتے ہیں اور کسی جگہیں۔حضرت مسے موعود (غلام قادیانی) نے فرمایا ہے، جولوگ قادیان نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتا ہے۔ " (انوار خلافت می اام مجموعہ تقاریم زامحوداحم)

# معراج کی رات حضور قادیان گئے تھے

اورمرزائی اخبار "الفضل نے واضح طور پرلکھا کہ وہ مجداقصیٰ جس کی طرف سرورکا نات علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے وہ بہی مجد ہے جو کہ قادیان میں ہے چنانچ "الفضل کی عبارت ہے۔ "سبحان الذی اسدیٰی بعبدہ لیلا من المسبحد الحرام الی المسبحد الاقصلی الذی بارکنا حولہ" کی آیات کریم میں مجداقصیٰ سے مرادقادیان کی مبید ہے۔ جیسے لکھا: اس معراج میں آنخضرت کی مجد حرام سے مجداقصیٰ تک سیر فرما ہوئے اور وہ مجداقصیٰ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے، جو میے موجود (مرزاغلام) کی مرکات اور وہ مجداقصیٰ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے، جو میے موجود (مرزاغلام) کی برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو آنخضرت کی طرف بطور موہبت ہے۔"

اور دجال قادیان بذات خوداس معجد کو بیت الحرام سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے: بیت الفرسے مراداس جگہوہ چوبارہ ہے جس میں بیعاجز کتاب کی تالیف کے لیے مشغول رہااور رہتا ہے اور آخری فقر ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ معجد ہے جواس چوبارہ کے پہلو میں بنائی گئی ہے اور آخری فقر فذکورہ بالا (و من د خله کان آمنا) اس معجد کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔''

(برابین احدید، ص ۵۵۸، مصنفه مرز اغلام احم)

اس لیے قادیان کے ناظر اعلیٰ نے اپنے مضمون "تحریک بجرت" میں لکھاہے: اللہ تعالیٰ نے

قادیان کی ستی کواپنے نبی کی زبان پردارالامان کا خطاب بخشا ہے۔ چنانچ فرمایا ہے: و من دخله کان آمنا حضرت سیح موعود (مرزاغلام احمد) کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ نے جونیا آسان اورنگ زمینیں بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے مخلص احمد یوں کوچا ہے کہ اس کی برکات روحانی وجسمانی سے متع ہونے کے لیے اور اپنی اولا دکوان میں شریک کرنے کے لیے قادیان کی طرف خدمت دین اور روحانی علاج کی نیت سے ہجرت کریں۔ "(مضمون ناظر قادیان ،مندرجہ اخبار" الفضل" کرمگ المامیہ)

اور پھریہی وجبھی دجاجلہ کے اس گروہ کو یہاں تک جراًت ہوئی کہ انھوں نے کہا: عرب نازاں تھے اگر ارض حرم پر تو ارض قادیاں فخر مجم ہے

(اخبار الفضل "٣٥ رديمبر ١٩٣١ع)

191

اے قادیاں ، اے قادیاں سیری فضائے نور کو! دیق ہے جردم روشنی جو دیدہ ہائے حور کو! میں قبلہ و کعبہ کہوں یا سجدہ گاہ قدسیاں! میں قبلہ و کعبہ کہوں یا سجدہ گاہ قدسیاں! اے قادیاں اے قادیاں اے قادیاں

(اخبار الفضل" قاديان ١٨ راكت ١٩٣١ع)

اور جھی تو غلام احمد کے بیٹے اور مزائیت کے دوسرے خلیفہ مرزامحمود نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے کہا: ''بیہ مقام ( قادیان ) وہ مقام ہے جس کو خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے ناف کے طور پر بنایا ہے اور اس کو تمام جہان کے لیے ام قرار دیا ہے، اور ہرایک فیض دنیا کو اسی مقام سے حاصل ہوسکتا ہے۔' اور ایک بدگو در بدہ دہمن قادیانی غلام قادیان کی قبر کے بارے میں یوں ہرزہ مرائی کرتا ہے۔ '' پھر کیا حال ہے اس شخص کا جو قادیان دارالا مان میں آئے اور دوقد م چل کر مقبرہ بہتی میں داخل نہ ہو۔ اس میں وہ روضہ مطہرہ ہے، جس میں اس خدا کے برگزیدہ کا جسم مبارک بدختی میں داخل نہ ہو۔ اس میں وہ روضہ مطہرہ ہے، جس میں اس خدا کے برگزیدہ کا جسم مبارک بدختی میں داخل نہ ہو۔ اس میں وہ روضہ مطہرہ نے اپنا سلام بھیجا اور جس کی نسبت حضرت خاتم میڈون ہے، جس میں اور جس کی نسبت حضرت خاتم میں ہون ہے، جس کی اور جس کی نسبت حضرت خاتم

النبيين نے فرمايا" يدفن معى فى قبرى" الى اعتبارے مدينه منوره كے گنبدخفراء كے انوار کا پورا پورتواس گنبد بیضاء پر پڑر ہاہے، اور آپ گویاان برکات سے حصہ لے سکتے ہیں، جورسول کریم ﷺ کے مرقد منور سے مخصوص ہیں، کیا ہی بدقسمت ہوہ مخص جواحدیت کے فج ا كبر مين ال تمتع سے محروم رہے۔ " (صغيربيت قاديان مشتمره اخبار "الفضل"١٨١ر بمبر١٩٢٢))

ایک اور دوسرے گتاخ نے تو تمام حدود کو پھاند دیا: "آج تمہارے لیے ابوبکر وعمری فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے اور وہ بہتی مقام موجود ہے جہاں تم وصیت کرکے اپنے بیارے آقامی الموعود (مرزا) کے قدموں میں دنن ہوسکتے ہو،اور چونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مسيح موعودرسول كريم كى قبر ميں دفن ہوگا،اس ليے تم اس مقبرہ ميں دفن ہوكرخودرسول اكرم كے پہلومیں ہو گے اور تہارے لیے اس خصوصیت میں ابو بکر کے ہم پلہ ہونے کا موقع ہے۔

(بہتی مقبرہ کے اضر کا اعلان مندرجہ اخبار 'الفضل' قادیان ،مورخہ مفروری 1919ء)

قادیان ام القری ہے

اور آخر میں مرزائیت کے دوسرے خلیفہ کی گل افشانی ملاحظہ کیجئے، وہ هیقة الرؤیا میں بمطراز ب: "قادیان ام القری ہے جواس سے مقطع ہوگا سے کاٹ دیا جائے گا، اس سے ڈرو كتهيس كاث دياجائ اور كلا م كلا م كردياجائ اب مكه اورمدينه كي چهاتيون كادوده خشك وچكا ك،جبكة قاديان كادوده بالكل تازه ك-" (هية الرؤيا، ١٥٥)

اس طرح اس جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکارنے مکہ اور مدینہ کی شان گھٹانے اور ان کی بین وتحقیر کرنے کی سعی مذموم کی۔اس مکہ مرمہ کی کہ جس کی شم خودرب عرش عظیم نے کھائی ہے رجے بلدة الله القب دیا ہے، فرمایا: لا اُقْسِمْ بهٰذَا الْبُلدِ (سورة البلد، آیت)

مجھے مکہ کی تم ہے۔ اور فرمایا: و هذا البلد الأمين (سورة والين،آيت)

اس امن والے شہر" مكم عظم كي معظم كي ماورات ام القرىٰ كے نام سے يادكيا، فرمايا: لِتُنْدِدُ القرى و من حولها (سورة انعام، آيت ٩٣ سورة شوري، آيت ١) "اس كتاب كوجم نے اس ليے نازل كيا ہے كه آپ بستيوں كى ماں مكه مكر مداوراس كے يزوس كى بستيوں كے باسيوں كوڈرائيں"۔

## مكه مكرمهاورمدينه منوره كاحقيقي مرتنبه

اور مکہ وہ شہر مقد س ہے جس میں اللہ نے اس بیت عتیق کو بنایا کہ پوری دنیا کے مسلمان جس کی جانب رخ کر کے نماز اداکرتے اور جس کے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور اسے باہر کت کے ساتھ ساتھ محترم بھی قرار فر مایا: انَّ اَقَالَ بَیْتِ قُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبْرَکًا قَ هُدًی لِلُعْلَمِیْنَ ٥ فِیْهِ آینت بَیِّنْتُ مَّقَامُ لِبُرْهِیْمَ وَمَنْ دَخَلَةً کَانَ اَمِنًا۔ (سرة آل عران ۹۷٬۹۷۰)

" بِشُک وہ مکان جوسب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیاوہ ہے جو مکہ میں ہاور جے برکت دی گئی ہے اور جو پوری دنیا کے لیے را ہنما ہے، اس میں اللہ کے کھلے نشان ہیں، (ان میں سے) ایک مقام ابر ہیٹم ہے اور جو اس میں داخل ہوجائے وہ امن میں ہوجا تا ہے۔"اور فرمایا: إِنَّمَا أُمِرُتُ أَنُ اَعُبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِئ حَرَّمَهَا (سور قَمْل آیت ۱۹۰۱)

"جھوکو بہی تھم ملاہے کہ میں اس شہر (مکہ مرمہ) کے رب کی عبادت کیا کروں جس نے اس (مکہ) کومختر م بنایا ہے۔

اور مكه مرمه كى سرزين وبى ہے جس كے بارہ ميں صادق ومصدق رسول مقبول على نے ارشاد فرمایا: والله ِ انتَك لَخُيْرُ أَرُض وَ احبُّ أَرُض الله ِ

(تر مذى ، نسائى ، ابن ماجه ، احمد ، مشدرك حاكم ، حيح ابن حبان )

"کہ اے مکہ تو بہترین جگہ اور اللہ کی آراضی میں سے اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے۔"

باقی رہامہ بینہ تو یہ وہ مبارک شہر ہے، جسے شہررسول ہاشمی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جومحیط وی بھی ہے اور استراحت گاہ بھی ، کہ دنیا کا وی بھی ہے اور استراحت گاہ بھی ، کہ دنیا کا

سب سے زیادہ برگزیدہ انسان اس کی گود میں محوخواب ہے۔ مدینہ وہ بستی ہے جس کانام اللہ نے طیبہ رکھا، اور اس میں مرنے والے کے لیے رسول کریم کی شفاعت کواجازت بخشی اور اسے وبال اور طاعون کے داخلہ سے مصون رکھا۔ اور جسے ناطق وحی رسول کریم کی نے اسی طرح محترم قرار دیا تھا، اور دنیا میں یہی ایک محترم قرار دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مرمہ کومحترم قرار دیا تھا، اور دنیا میں یہی ایک مقام ہے جے اللہ کے نبی نے ایمان کا قلعہ کہا ہے۔ چنانچہ آپ کی ارشادات ہیں: ان الله سنہ منکی الدم دید مورہ کانام طابہ (پاکیزہ) رکھا ہے۔ اور فرمایا: من اسکت طابح آن یکم وت بالمدینة فلیکٹ بھا فانتی اُشفع لمن تمورہ کانام طابہ (پاکیزہ) رکھا ہے۔ اور فرمایا: من اسکت طاع ان یکم وت بالمدینة فلیکٹ بھا فانتی اُشفع لمن تمورہ کے ابن جان کے موت بالمدینة فلیکٹ بھا فانتی اُشفع لمن

"جومدينه مين مرسك وه اس مين مرے كه مين اس مين وفات پانے والے كے ليے قيامت كودن سفارش كروں گا۔"اورارشادفر مایا:على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال در بخارى وسلم مؤطاالم مالك منداحد)

"مرینه کے دروازوں پراللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ اس میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوسکتے۔ "نیز فر مایا: ان ابر اھیم حرّم مکة و انبی احرم ما بین لا بتیھا۔ (تنی) "ابراہیم علیه السلام نے مکہ مرمہ کومخر م فر مایا تھا، اور میں مدینہ کومخر م قر اردیتا ہوں۔ "اور ارشاد فر مادیا: ان الایمان لیارز الی المدینة کما تارز الحیة الی جحرها۔

( بخاری مسلم، ابن ماجه، منداحم)

"ايمان مدينه منوره كى طرف اس طرح بناه بكر عاجس طرح سانب الب بل ميں بناه و هونده تا ب "نيزية هي كهديا: المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث المحديد ( بخارى ملم، ترزي مؤطاام مالك منداح من الى واؤدالطياس)

"مدینه لوگوں کواس طرح چھانٹ دیتا ہے جس طرح دھونکنی خراب لوہے کو خالص لوہے سے الگ کردیتی ہے۔"

بیتو ہے مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ کا اصل مقام اور ان کا حقیقی مرتبہ، لیکن آج مرز ائی اے

تجٹلانے اور کم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔اور وہ ان مبارک اور متبرک مقامات کے مقابلہ میں قادیان کور کھ کرنہ صرف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی تو ہین کا ارتکاب کررہے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ قادیان الی بخس ستی کو بھی مکہ اور مدینہ کے ہم پلہ سجے لیں، بلکہ ان سے بھی فروتر، اور اسی لیے ہی تو ان کے خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ اب مکہ، مدینہ کی سجے لیں، بلکہ ان سے بھی فروتر، اور اسی لیے ہی تو ان کے خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ اب مکہ، مدینہ کی سجے لیں، بلکہ ان ورصاتھ ہی سے سے اس کی نہریں جاری ہیں اور ساتھ ہی سے اس کی نہریں جاری ہیں اور ساتھ ہی سے اسی میں جاری ہیں اور ساتھ ہی سے اسی کے ایک شعائر اللہ ہیں، مثلاً یہی علاقہ جس میں جلسہ سے ور باہے، اسی طرح شعائر اللہ ہیں مجدر آصی (قادیان) منارۃ آسے شامل ہیں۔ ان سے میں سیر کے طور پر نہیں بلکہ ان کوشعائر اللہ ہم کے کہ وانا جا ہے۔''

(تقريرمرز المحود خليفة قادياني مندرج اخبار "الفضل" ٨رجنوري ١٩٣٠]

## قادیانیوں کے نزدیک تج کیا ہے؟

وہ عقائد جوم زائیوں کوامت مسلمہ سے الگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ہی ہے کہ ان کے نزد کیے '' جج'' قادیان کے سالانہ جلسہ میں حاضری کا نام ہے۔ چنانچہ مرزاغلام احمد کا بیٹا اور خلیفہ محمود کہتا ہے: '' آج جلسہ کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے کوئیہ جج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے جواحمہ یوں کوئل کردینا بھی جائز ہجھتے ہیں، اس لیے خدا تعالی نے قادیان کواس کام کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے جیسا جج میں رفث ، فسوق لیے خدا تعالی نے قادیان کواس کام کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے جیسا جج میں رفث ، فسوق اور ایک دوسرا قادیانی گو ہم فشانی کرتا ہے: ''جیسے احمدیت کے بغیر پہلا یعنی حضرت اور ایک دوسرا قادیانی گو ہم فشانی کرتا ہے: ''جیسے احمدیت کے بغیر پہلا یعنی حضرت مرزاصا حب کوچھوڑ کر جو اسلام باقی رہ جاتا ہے ہوہ خشک اسلام ہے، اسی طرح اس ظلی جج کو مقاصد پور نہیں مرزاصا حب کوچھوڑ کر جو اسلام باقی رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر آج کل جج کے مقاصد پور نہیں وقت کے ۔' (برکات خلافت ، مجموعہ تقاریر مرز امحمود پسر غلام قادیان) اور خود غلام قادیانی یوں خولے از ان کیا دیانی اور خود غلام قادیانی نقلی جے سے ثواب زیادہ ہے اور عافل رہنے میں نقصان وقت نا ہے کیونکہ وہاں زیادہ ہے اور عافل رہنے میں نقصان وقت نا ہے کی نام ہے ۔' (برکات خلام قادیان) نقلی جے سے ثواب زیادہ ہے اور عافل رہنے میں نقصان وقت نام ہور نام ہور نام ہیں نقصان وقت نام ہور نام

أداره دعوة الاسلام، من

اورخطره كيونك سلسله آساني باورحكم رباني-" (آئينكالات اسلام، ١٥٢٥، مصنف مرزاغلام احم) اور مرزامحود بى ايك مرزائى كى زبانى بيان كرتے ہوئے اس كى توشق كرتا ہے: الله یعقوب علی صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ حفزت سے موعود (مرزا غلام احمد) نے یہاں (قادیان) آنے کو فج قرار دیا ہے۔ "(تقریم زامحوداحد،مندرج اخبار"الفضل" قادیان،۵رجوری ۱۹۳۳ء) اورای بناء پر قابلی مرزائی عبداللطیف جے ارتداد کے جرم میں حکومت پاکتان نے قتل كردياتها، فح كے ليے نہ كيا، كيونكه مرزاغلام احمد نے فح كے بجائے اسے قاديان ميں قيام كا حكم دیا تھا (حوالہ مذکورہ) اور شاید یہی وجہ ہے کہ خود مرز اغلام احمہ نے بھی بیت الحرام کا طواف اور عج نہیں کیا کہاس کے نزدیک جج کے لیے مکہ معظمہ کا قصد ضروری نہیں، بلکہ قادیان، اس نایاک بستی کا قیام ہی کافی ہے جوایک جھوٹے مدعی نبوت کے باعث دنیا میں رسوا ہو کررہ گئی۔

## مرزائيول كے معتقدات كاخلاصه

حاصل كلام اب تك مرزائية كے جومعتقدات بيان ہوئے ہيں، وه يہ ہيں: ا-مرزائيول كاخدااناني صفات سے متصف ہے جوروز ہ بھی ركھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، سوتا بھی ہے، اور جا گنا بھی ہے، خلطی بھی کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا، لکھتا بھی ہے اور اپنے دستظ بھی كرتا ہے \_صحبت (ہم بسرى) بھى كرتا ہادراس كے نتیج ميں جنا بھى ہے۔ ٢-انبياءورسول قيامت تك دنيا مين آتے رہيں گے۔ ٣-مرزاغلام احمرقادياني الله كانبي اوررسول -

۷- نه صرف به بلکه غلام احمد قادیانی سرور کائنات (فسداه ابسی و احسی) سمیت تمام انبیاء اور رسولول سے افضل بھی ہے۔

۵-اس پروی نازل ہوتی ہے۔

٢-وي لانے والافرشتہ وہى جريل امين ہے جورسول كريم على پنازل ہواكرتا تھا۔ 2-مرزائیوں کا ایک مستقل دین اوران کی مستقل شریعت ہے جس کا دوسر سے ادیان اور شریعوں ے کوئی تعلق نہیں اور مرزائیت ایک متعقل امت ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی امت۔

۸- مرزائیوں کا ایک الگ قرآن ہے، جومر تبہ ومقام میں قرآن حکیم ایبا ہی ہے اوراس کے ہیں پارے اور سے بارے ای طرح آیات پر منقسم ہیں، جس طرح قرآن مجید کے پارے اور اس قرآن کا نام' کتاب مین' ہے اوراس کی آیات یہ ہیں: ان الله یتنزل فے القادیان۔ (انجام آئم می ۵۵، معنف مرزاغلام احم)

القادیان۔ (انجام آئم می ۵۵، معنف مرزاغلام احم)

"الشرقاديان مي اتركاء" اور يحمدك الله في عرشه و يمشى اليك.

(حوالد كے لئے ديكھے مرز اغلام احمد قاديان كے البامات كامجوعة "البشرى" م ٥٦)

"اورخداعرش پرسے تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلاآتا ہے۔"اور: 'بابوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپا کی پر اطلاع پائے مگر اللہ تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گاجومتواتر ہوں گے۔ تجھ میں حیض نہیں، بلکہ وہ بچہ ہوگیا،ایبا بچہ جو بمنز لہ اطفال اللہ کے ہے۔ "(تترهینة الوی میں ۱۳۳۳)،مصنفہ رزا)

9-قادیان شان ومنزلت میں مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ ایسی ہے بلکہ مکہ ومدینہ سے بھی افضل ہے۔ ۱-اور حج قادیان کے سالانہ جلسہ میں شرکت کا نام ہے۔

یے مرزائیوں کے دس عقیدے ہیں جو پچھے صفحات میں تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں کے حالوں کے ساتھ ان کی کتابوں کے حالوں کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اب ذراان احکامات پرایک نگاہ ڈالتے چلئے جوانگریز کے ساختہ ویروردہ منبتی پراس کے خدا انگریز بہا در کی جانب سے نازل ہوئے کہ ان کے ذریعہ مسلمانوں کی قوت کو ڈرااور برصغیر میں استعار کے قبضہ کو مضبوط کیا جاسکے۔

#### انگریزی استعاراور جهاد

برصغیر میں انگریزی استعار سب سے زیادہ مسلمانوں کے عقیدہ جہاد سے خوفز دہ تھا، استعاری طاقتیں میں مجھی تھیں کہ جب تک مسلمان جہاد کے عقیدہ پر قائم ہیں اس وقت تک ان پر مسلمان جہاد کے عقیدہ پر قائم ہیں اس وقت تک ان پر مسلمان طور پر تسلط حاصل نہیں کیا جاسکتا اور پھر پورپ اور شرق اوسط کی صلیبی جنگوں کے زخم ابھی

الی سے جہاد کی بیہودہ رسم کواٹھا دے، چنانچاب تک ساٹھ کے قریب میں نے الی ساٹھ کو بیں، جن کا یہی مقصد ہے کہ ساٹھ کا بی مقصد ہے کہ ساٹھ کا بی مقصد ہے کہ ساٹھ کے بیاں، جن کا یہی مقصد ہے کہ ساٹھ کا اس کا دان مولو یوں نے ساٹھ خالات مسلمانوں کے دلوں سے دور ہوجا کیں، اس قوم میں بیخرابی اکثر نادان مولو یوں نے ساٹھ کی کے اس کی اصلاح ہوجائے گی۔'' ساٹھ کی اس کی اصلاح ہوجائے گی۔'' ساٹھ کی میں بیخور مورد اگریز مندرجہ مرزائی رسالہ)

#### جهاد کی اہمیت

جباد جے انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے ہودہ قرار دے رہا ہے وہ عقیدہ مبارکہ ہے جس کے مدے سے میں رسول کریم علی نے ارشادفر مایا:الجہاد افضل الاعمال

(بخاری وسلم، ابوداؤه، ترندی، نسائی، مندداری، منداحد)

( بخاری مسلم، نسائی ،منداحد )

منت میں سودر جے ہیں جن سب کواللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے عرف اور کے لیے عرف اور کا اور مجاہدوں کے سردار اور جنگوں میں ان کے سالار رسول ہاشی اللہ نے ارشاد فر مایا کے اعدوۃ فی سبیل الله اوروحة خیر من الدنیا و ما فیھا۔

( بخاری مسلم ، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجه ، مسنداحمه ، ابی داؤد طیالی ، داری )

"الله كاراه مين مج وشام جهادك لي نكلنادين اوردنيا كى تمام نعمتول سے بهتر ہے۔" نيز قرطاتها اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النارُ

( بخاری مسلم ، ابوداؤه ، نسائی ، این ماجه ، داری ، منداحمه ، ابی داؤد طیالی )

"اور كافرول سے جنگ كرو، حتى كرش كوكفر كا فتند مث جائے اور دين الله كائى پيل جائے " فرمایا: فَلْهُ قَلْهُ فَلَهُ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلْهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ ال

'' چاہے کہ وہ جو دنیوی زندگی کے بدلے آخرت کے طلبگار ہیں،اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے ہیں جا ہے وہ ماراجائے یاغالب رہے ہم اس کواجر عظیم عطافر مائیں گے۔''

اوراس کے مقابلہ میں وہ ہے جوانگریزی نبی نے اپنے آقایان ولی نعمت کے اشارہ پر کیا۔ کھااور پھیلایا۔

انگریز کے ساتھ وفا داری

دوسراتهم جوغلام احمد قادیانی نے اپنجین کودیا، وہ انگریز کی وفاداری اوراطاعت کیشی ، انگریز کی اطاعت اور وفاداری مرزائیت کے ہاں ایک اضافی اور معمولی مسکلنہیں، بکلہ اصولی اور بنیا دی مسکلہ ہات لیے مرزاغلام احمد قادیان نے اسے اپنی بیعت کی شرطوں میں سے ایک شرط قرار دیا ہے اور یہ سلمہ امر ہے، کہ بیعت میں ان امور کی شرط لگائی جاتی ہے، جواسات موں ۔ چنانچہ خود مرز اغلام احمد نے ان شرائط کو اپنادستور العمل قرار دیا ہے، وہ لکھتا ہے۔ "جو ہدایتیں اس فرقہ کے لیے میں نے مرتب کی ہیں، جن کو میں نے ہاتھ سے لکھ کراوی ہیں کر ہرایک مرید کو دیا ہے کہ ان کو اپنادستور العمل دی میں ۔ اس دسالہ میں مندری ہیں۔ چھاپ کر ہرایک مرید کو دیا ہے کہ ان کو اپنادستور العمل دی میں ۔ اس دسالہ میں مندری ہیں۔ چھاپ کر ہرایک مرید کو دیا ہے کہ ان کو اپنادستور العمل دی میں ۔ اس دسالہ میں مندری ہیں۔

عصر حوری ۱۸۸۹ء میں جھپ کر عام مریدوں میں شائع ہوا ہے۔ جس کا نام محیل تبلیغ مع والمان من الله كالي اس زمان من كورنمن من بهي بيجي كئي، ان مدايتول كويره مركم العاليات دوسري مدايتون كود مكير حووقاً فو قتاح چپ كرم يدون مين شائع موتى بين \_ گورنمنث كو مع موگا (ساراکام ہی گورنمنٹ کی خوشنودی اور رضاجوئی کے لیے اس کے علم یر ہے، جھی تو ہر ے گرشن انگریزی کے نوٹس میں لائی جاتی ہے) کہ امن بخش اصولوں کی اس جماعت کوتعلیم اورس طرح بارباران کوتا کیدیں کی گئی ہیں کہوہ گورنمنٹ برطانیہ کے سے خرخواہ ورخوات به المرات به المرام الله المناه المنا اوروہ شرائط بیعت کیا ہیں ،مرزاغلام احمد خود جواب دیتا ہے: ''اس تمام تقریر ہے جس کے متعمل نے اپی سترہ سالمسلسل تقریروں سے ثبوت پیش کیے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ میں مریزی کا بدل و جان خیرخواه مول اور میں ایک شخص امن دوست مول اور اطاعت المستنت ادر ہمدردی بندگان خدا کی میرااصول ہے اور بیدوہ اصول ہے جومیرے مریدوں کی تعلیجت میں داخل ہے۔ چنانچہ پرچہ شرائط بیعت جو ہمیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ و المام مين ان عي باتول كي تصريح ب-" (ضيم كتاب البرييم ، مصنف مرز اغلام احدقادياني) الورم زائيت كا دوسرا خليفه اورغلام قادياني كافرزنداس كي توثيق كرتے ہوئے يوں رقمطراز = کیے خاص امر کواس جگہ ضرور بیان کر دینا جا ہتا ہوں ،اور وہ حضرت مسیح موعود (مرزاغلام معتدیانی) کا بی بیعت کی شرا نظ میں وفاداری حکومت کا شامل کرنا ہے ( آپ نے لکھا کہ جو المعراق كورنمنك كى فرما نبردارى نبيس كرتا اور كسى طرح بھى اپنے حكام كے خلاف شورش كرتا العلم كنفاذ من رور الكاتاب وه مرى جماعت سنبيل یے بی آپ نے جماعت کوالیا پڑھایا کہ ہرموقع پر جماعت احمد پیے نے گورنمنٹ ہند کی الترواري كا ظهاركيا ہے اور بھی خفیف سے خفیف شورش میں بھی حصہ نہیں لیا۔"

(تخة الملوك عن ١٢٣، مصنفه مرز المحوداحمه)

مرزاغلام احمدا پنی ایک درخواست میں جوانگریز کفٹینٹ گورزکوارسال کی گئی گہتا ہے:

''میں ایسے خاندان میں سے ہوں جس کی نبعت گورنمنٹ نے ایک مدت دراز سے قبول
کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اول درجہ پرسر کاردولت مدارانگریزی کا خیرخواہ ہمیر سے والدصاحب
اور خاندان ابتدا سے سرکار انگریزی کے بدل و جان ہوا خواہ اور وفا دار رہے اور گورنمنٹ عالیہ
انگریزی کے معزز افسروں نے مان لیا کہ بین خاندان کمال درجہ پرخیرخواہ سرکار انگریزی ہے۔ میرا
باپ اور میر ابھائی اورخود میں بھی روح کے جوش سے اس بات میں مصروف رہے کہ اس گورنمنٹ
باپ اور میر ابھائی اورخود میں بھی روح کے جوش سے اس بات میں مصروف رہے کہ اس گورنمنٹ
جو اند واحسانات کولوگوں پر ظاہر کریں اور اس کی اطاعت کی فرضیت کولوگوں کے دلوں پر
جمادیں۔'' (درخواست بحضور نواب لفٹیٹ گورنر بہادردام اقبالہ منجاب خاکسارغلام احمرقادیان ، مورحہ ۲۲ مزور دری دیا

مندرجة بليغ رسالت ج مفتم ١٨٤ تا١١، ازمرته ميرقاتم على قاديان-)

''اور میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جواسی گورنمنٹ کاپکا خیراخواہ ہے میرے والد تعمر مرزاغلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا (۱۸۵۷ میں جب مسلمان انگریز سے اپنی آخری موت وزیست کی لڑائی لڑرہے تھے انھوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کرسر کھو انگریز کی کومد ددی تھی یعنی بچاس سوار اور گھوڑ ہے ہم پہنچا کرمین زمانہ غدر کے وقت سرکا رائگریز کی امداد میں و نے تھے) پھر میرے والد کی وفات کے بعد میر ابڑا بھائی مرزاغلام قادر خدمات کی امداد میں و نے تھے) پھر میرے والد کی وفات کے بعد میر ابڑا بھائی مرزاغلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا۔'' (کتاب البریہ ص۳ مصنفہ مرزاغلام احمرقادیانی)

ر کاری میں معروف رہا۔ ر حاب ہریہ ان مسلم و ماہ ایک مرکار انگریزی گنوانے کے بعدایے اوراپنے گرامی مرتبت خاندان کی جذبات جلیلہ برائے سرکار انگریزی گنوانے کے بعدایے

تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ '' میں بذات خودسترہ برس سے سرکارانگریزی کی ایک مثالی خدمت میں مشغول ہوں کے درحقیقت وہ ایک الیی خیرخواہ گورنمنٹ عالیہ کی مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ میرے بزرگوں سے زیادہ ہے اوروہ بیہ کہ میں نے بیسیوں کتابیں عربی، فارسی، اور اردو میں اس غرض سے تالیف کے یں کہاں گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سپے دل سے اس کی اطاعت کرنا ہرا یک مسلمان پر فرض ہے اور جولوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت تیار سوتی جاتی ہے اور جولوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت تیار سوتی جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی تچی خیر خواہی سے لبالب ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ وہ تمام اس ملک کے لئے بڑی برکت ہیں اور گورنمنٹ کے دلی جاں نثار ہیں۔''

(عریفیدمعالی خدمت گورنمنٹ عالیہ انگریزی منجانب مرزاغلام احمرقادیانی مندرج تبلیغ رسالت جز۶ می ۲۰) مرزاغلام احمداینی اور اپنے آباء واجداد کی انگریزوں کی کاسہ یسی ووفاکیشی کااعتراف یوں تاہے۔

"شمراباپ ای طرح خدمات میں مشغول رہا، یہاں تک کہ پیرانہ سالہ تک پہونج گیا اور سخر آخرت کا وقت آگیا اور اگر ہم اس کی تمام خدمات لکھنا چاہیں تو اس جگہ سانہ سکیں اور ہم لکھنے سے عاجز رہ جائیں پس خلاصہ کلام ہیہ ہے، میراباپ سرکار انگریز کے مراجم کا ہمیشہ امید وار اور عندالضر ورت خدمتیں بجالا تارہا یہاں تک کہ سرکار انگریزی نے اپنی خوشنودی چھیات سے اس کو معزز کیا اور ہرایک وقت اپنے عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فر مایا اور اس کی غم خواری فر مائی اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنی سے سمجھا، پھر جب میراباپ اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنی مقام میر ابھائی ہوا جس کا نام مرزاغلام قادر تھا اور سال کی رعایت اس کے شامل حال ہوگئیں جیسی کہ میر ہے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر ہے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر سے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر سے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر سے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر سے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر سے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر سے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر رے باپ کے شامل حال موگئیں جیسی کہ میر ابھائی چند سال بعد اپنے والد کے فوت ہوگیا، پھر ان دونوں کی وفات کے بعد سے سان کے نقش قدم پر چلا اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی۔ " (نور الحق ج)،مصند مرزاغلام احم تادیانی)

مرزاانگریزوں کے سیاس گذار تھے یا آلہ کار

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرزاصرف انگریزوں کے سپاس گذار تھے۔آکہ کارنہ تھے،لیکن یہ بات سے خین بیں کہ است کے معترف ہیں کہ بات سے خین بیں ہے کے دومرزاغلام احمد قادیانی اوراس کے جانشین اس بات کے معترف ہیں کہ دوسر کارانگریزی کی کاسہ لیسی میں اپنے آباء سے کسی طرح پیچھے نہیں تھے، چنانچہ مرزاغلام احمد

اداره دعوة الاسلام ،متع (آیئے قادیانیت کو پہچانیں) (40) قادیانی انگریزی استعار کاحق نمک ادا کرتے ہوئے مسلمانان ہند کوانگریز کی غلامی کا درس دیتا ہاورغلامی کی زنجیروں کومضبوط کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ " ہرا یک سعادت مندمسلمان کو دعا کرنی چاہئے کہ اس وقت انگریزوں کو فتح ہو کیوں کہ بیہ لوگ ہمارے محسن ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہیں ہنخت جاہل اور سخت نالائق وہ مسلمان ہے جواس گورنمنٹ سے کیندر کھے،اگر ہم ان کاشکرنہ کریں تو پھر ہم اللہ تعالی كي ناشكر گذار بي - (ازاله اوبام م ٥٠٥ مصنفه مرزاغلام احمد قادياني) "فدانے ہمیں ایک ایس ملکہ عطاکی ہے جوہم پررحم کرتی ہے اور احسان کی بارش سے اور مہر بانی کے مینے سے ہماری پرورش فر ماتی ہے اور ہمیں ذلت اور کمزوری کی پستی سے اوپر کی طرف الماتى ہے۔ " (نورالحق، حصداول، صم، مصنفه مرز اغلام احمد قادیانی) اورملکہ کے رحم اور اس کے احسان کی بارش اور مہر بانی کے مینے کا بدلہ مرز اغلام احمد کس طرح چکا تا ہے۔خوداس کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔ "میرےاں دعوے پر کہ میں گورنمنٹ برطانیکا سچا خیرخواہ ہوں۔ دوایسے شاہد ہیں کہاگر "سول ملٹری" جیسالا کھ پر چہ بھی ان کے مقابلہ پر کھڑا ہوتب بھی وہ دروغ گو ثابت ہوگا۔اول سے کہ علاوہ اپنے والد مرحوم کی خدمت کے سولہ برس سے برابر تالیفات میں اس بات پرزوروے ر ماہوں کہ سلمانان ہند پراطاعت گورنمنٹ برطانیفرض ہےاور جہادحرام ہے۔ دوسرے سے کہ میں نے کتابیں عربی فاری تالیف کر کے غیر ملکوں میں جیجی ہیں جن میں برابر یمی تاکیداور یمی مضمون ہے۔ پس اگر کوئی بداندیش سے خیال کرے کہ سولہ برس کی کارروائی میرے کی نفاق پرمبنی ہے تو اس بات کا اس کے پاس کیا جواب ہے، کہ جو کتابیں عربی و فاری روم اور شام،مصراور مکہ اور مدینہ وغیرہ ممالک میں بھیجی گئیں اور ان میں نہایت تاکیدے گورنمنٹ انگریزی کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ کارروائی کیونکرنفاق پرمحمول ہوسکتی ہے، کیاان ملکوں کے باشندوں سے بجر کافر کہنے کے سی اور انعام کی تو قع تھی۔ کیا "سول ملٹری گزئ" کے

ال کی ایسے خیرخواہ گورنمنٹ کی کوئی اور بھی نظیر ہے؟ (ماشاء اللہ چشم بد دور) اگر ہے تو پیش کے لیے کے لیکن میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ جس قدر میں نے کارروائی گورنمنٹ کی خیرخواہی کے لیے کا ہوائی نظیر نہیں ملے گی۔"اشتہار لائق توجہ گورنمنٹ جو جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہندا ور جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہندا ور جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہندا ور جناب معزز حکام کے ملاحظہ کے لئے شائع کیا گیا۔"

( " تبليغ رسالت "جسم ١٩٢، مولف مير قاسم على قادياني )

اورصرف ای پربسنبین بلکه:

تعمل اٹھارہ برس سے ایسی کتابوں کی تالیف میں مصروف ہوں کہ جومسلمانوں کے دلوں کو مسلمانوں کے دلوں کو مسلمانوں کے دلوں کو مسلمانوں کے دلوں کو مسلمانا کا مسلم کا

اورای جذبہ جہاد کو جومسلمانوں کے سینوں میں کروٹیں لے رہااور انھیں دیوانہ اور شہادت کہ است میں کی جند ہے جہاد کو جومسلمانوں کے لئے اپنی کوششوں کا ذکران الفاظ میں کیا جاتا ہے۔

" یہ وہ فرقہ ہے جواحمر یہ کے نام سے مشہور ہے، اور پنجاب اور ہندوستان اور دیگر متفرق مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ فرقہ ہے جو دن رات کوشش کررہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بیہودہ رسم کواٹھا دے۔ چنا نچہ اب تک ساٹھ کے قریب میں نے اپنی کتابیں عربی، فارسی، اردواور انگریزی میں تالیف کر کے شائع کی ہیں جن کا یہی مقصد ہے کہ یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دلوں سے محوہ وجا ئیں۔ اس قوم میں یہ خرابی اکثر نادان مولو یوں نے ڈال رکھی ہے، لیکن اگر خدانے چاہاتو امیدر کھتا ہوں کے عنقریب اس کی اصلاح ہوجائے گ۔"

(قادیانی اخبار 'ربویوآف ربلیجنز ، بابت ۱۹۰۱ء ، اقتباس ازعریضه جومرز اغلام نے حکومت انگریزی مندکو پیش کیا۔)

کیا انگریز کی کاسہ لیسی اوران کا آلہ کارہونے کا اس سے بڑا بھی کوئی اور ثبوت ہوسکتا ہے اور بیساری دین فروشی اور قوم فروشی کس لیے تھی؟ صرف چندسکوں کے لیے یا اس تاج نبوت کے لیے جس کی گدائی مرزاغلام احمدانگریزوں سے کرتارہا۔

تفویر تو اے چرخ گردوں تفو

چنانچەمرزاغلام احرلكمتاب:

''میرااس درخواست سے جوحضور کی خدمت میں مع اساء مریدین روانہ کرتا ہوں، معایہ ہے کہ اگر چہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش وفا داری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لیے کی ہے۔ عنایات خاص کا مستحق ہوں۔''

(درخواست بحضورلفنٹ گورز بهادردام اقباله منجاب خاکساد مرزاغلام احماز قادیان بمورخه کا رفروری ۱۹۹۸ء مندرجه تبلغ رسالت نه که نه جانے ان لوگوں کی عقل پر کیسے پھر پڑگئے جو مرزاغلام احمد کو نبی اور رسول شار کرنے گئے۔ مقام نبوت اور منصب رسالت تو بڑی بات ہے۔ رب کعبہ کی قتم اس طرح کی بستی کا مظاہرہ تو گدایان میکدہ بھی نہیں کرتے۔ چہ جائیکہ ایک شریف اور باغیرت انسان! اوراس برطرہ میں کہ درسالت و پغیبری کا دعوی ۔ عیا ذَا باللہ۔

یت کریں آرزو خدائی کی

اور ب

پیتی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے

دصرف بدالتماس ہے کہ سرکاردولت مدارا پسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے

الم تجربہ سے ایک وفا دار اور جال نثار خاندان ثابت کرچکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ

الم حمزز دکام نے ہمیشہ متحکم رائے سے اپنی چھیات میں بدگواہی دی ہے، کہ وہ قدیم سے

الم الم ریزی کے پلے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کا شتہ پودہ کی نسبت نہایت حزم و

الم سے اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت دکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس سے

الم سے اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت دکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس سے

الم بیانی کی نظر سے دیکھیں، ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے سرکار دولت مدار کی پوری عنایات اور خصوصی توجہ کی درخواست کریں۔

الم سے سرکاردولت مدار کی پوری عنایات اور خصوصی توجہ کی درخواست کریں۔

(نیز ضمیے میں اینے تین سوستر ہمریدوں کے نام ہیں۔حوالہ مذکور)

#### ايك اورعقيده

ان عقائد فاسدہ اوراحکامات خبیثہ کے ساتھ ایک اور عقیدہ کا اضافہ کر لیجئے ،اور وہ بہے کہ سرزائیوں کے نزدیک وہ مخص جو مرزاغلام احرمتنبی قادیان پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کے ان سجوٹے عقائد واحکامات کونہیں مانتاوہ کا فرہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، چنانچہ سرزامحود لکھتا ہے: ''کل جو مسلمان حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انھوں نے حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انھوں نے حضرت مسیح موعود کی اللہ مسیح موعود کی اللہ مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انھوں نے حضرت مسیح موعود کی اللہ مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انھوں کے حضرت مسیح موعود کی اللہ مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انھوں کے حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل کی بیا ۔''

(آئينه صداقت م ٣٥، مصنفه مرز امحود احرقادياني)

اورمرزاغلام احمد کا دوسرا بیٹا مرزابشراحمدیوں ہرزہ سراہے:'' ہرایک ایساشخص جومویٰ کوتو استا ہے گرعیسیٰ کونہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے گرمحہ ﷺ کونہیں مانتا، یامحہ ﷺ کو مانتا ہے گرمیج موعود السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

"اس وقت میاں یارمحد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خوودنی خودخریدیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پولمر کی دکان سے خرید دیں مگر ٹانک وائن جا ہے ، اس کا لحاظ رہے ، باقی خیریت ہے۔ والسلام مرز اغلام احمد عفی عند۔

(خطوط امام م ٥٠ مجموعه كمتوبات مرزابنام محمضين قريش -)

اورٹا تک وائن کے متعلق دکان پلومرے پوچھا گیا کہ چیست؟ تو جواب ملا:ٹا تک وائن ایک قتم کی طاقتور اورنشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سربند بوتلوں میں آتی ہے اس کی قیمت ۸ررویئے ہے۔'(۱۱رحبر ۱۹۳۳ء منقول از سودائے سرزاصفی ۱۳۹

اور دوسری گوائی خودمرز ابشیرالدین کی این "ایمسیح افیونی" کے بارے میں ہے۔
"افیون دواؤں میں اس کثرت سے استعمال ہوتی ہے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام فرمایا
کرتے تھے بعض اطباء کے نزدیک وہ نصف طب ہے۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے تریاق
لہی دوا خدا تعمالی کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا ایک براجز وافیون تھا۔ اور بیددوا کی قدر

الحیان کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول (نورالدین) کوحضور (مرزا) چھ ماہ سے زائد تک سے تاکہ تک سے دائد تک سے درجے۔'' سے رہے۔اورخود بھی وقتاً فو قتاً مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔'' سمون زمرزابٹیرالدین محود مندرجا خبارالفنل، جلد کا، نبر ۲، مورخہ ۱۹۲۹ ولائی ۱۹۲۹ء)

### امانت میں خیانت اور عیش ببندی

البارے میں مرزائیت کے بلغ اعظم خواجہ کمال الدین کی شہادت ہے:

یہ ہم اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء اور صحابہ والی زندگی اختیار کرنی چاہئے، کہ وہ کم اور

علی عاتے اور خشک پہنچ تھے اور باتی بچاکر اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم کو بھی کرنا

علی بخرض ایسے وعظ کر کے بچھ رو پید بچایا کرتے تھے اور پھر قادیان جمیج تھے، لیکن جب

علی بیویاں خود قادیان گئیں، وہاں پر رہ کر اچھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آ کر

عدی بیویاں خود قادیان گئیں، وہاں پر رہ کر اچھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آ کر

عدی بیویاں خود قادیان گئیں، وہاں پر رہ کر اچھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آ کر

عدی بیویاں خود قادیان گئیں کہتم جھوٹے ہو، ہم نے تو قادیان میں جا کرخود انبیاء اور صحابہ کی زندگی کود کھے

عدی بیویاں جور قادیان کا مایا ہوا ہے اور ان کے پاس جورہ پیہ جا تا ہے وہ قو می اغراض کے لیے تو می سے بوتا ہے۔ (کشف الاختاف میں ایم معنور ورثاہ قادیان)

اورلدهیاندکاایکمرزائی یون وحدکنان ع:

" ماعت مقروض ہوکر اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر چندہ میں روپیہ بھیجتی ہے گر سال بیوی صلحبہ (غلام احمد کی بیوی) کے زیورات اور کپڑے بن جاتے ہیں اور ہوتا ہی کیا سے " (اخبار الفضل" قادیان ،جلد ہیں۔۳۰،موردیا ۳۰۱ ماگٹ ۱۹۲۸ء)

اور جناب محمد علی مفسر مرزائیت کی اینے ''مسیح موعود'' کے بارے میں گواہی کیا ہے وہ بھی تال اشاعت ہے:

" حضرت صاحب (مرزاغلام احمر) نے اپنی وفات سے پہلے، جس دن وفات ہوئی اس عاری سے کچھ ہی پہلے کہا کہ خواجہ (کمال الدین) صاحب اور مولوی مجمع علی صاحب مجھ پر بد چنانچ آپ نے فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی محمطی کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی محمطی کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی محمطی نے لکھا ہے کنگر کاخرچ تو تھوڑ اسا ہوتا ہے، باقی ہزاروں روپیہ جو آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور محملی نے لکھا ہے کنگر کاخرچ نے بہت غصہ طاہر کیا کہ کیا بیلوگ ہم کو حرام خور مجھتے ہیں، ان کوروپیہ سے کیا گھروں میں آکر آپ نے بہت غصہ طاہر کیا کہ کیا بیلوگ ہم کو حرام خور مجھتے ہیں، ان کوروپیہ سے کیا تعلق '' (مرزابشر کا خط عیم فورالدین کے نام مندرج" حقیقت اختلاف" ص ۵۰ مصنفہ علی قادیانی امیر جماعت لا موری مرزائی)۔

ک در در ابیره ها یه اورالدی است این استرون کا میرون کاریک ایک بہت بڑے مرزائل کی شہادت یہ بھی کہ مرزاغلام احمد سردیوں کی شخص تی ہوئی تاریک راتوں میں غیرمحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں د بوایا کرتے تھے؟ اورا گرضرورت محسوس کی گئ تواس کا نام اور پیتہ بھی بتایا جاسکتا ہے۔

اتی نه بردها پاک داماں کی حکایت دامن کو ذرا دکھے ذرا بند قبا دکھے

> مرز اغلام احدد جال وكذاب مديث شريف مين آيا ہے، رسول اكرم اللہ في غرمايا:

سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی الله و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی و فی روایة لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلاثون دجالون کلهم یزعمون انه رسول الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ایخی میری امت می جمو نے اور دچال ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت ورسالت کا دعوی کریں گے ، حالانکہ میں خاتم انبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نی نبیں۔

ریں ہے، حال مدیں اور بوداؤر میں موجود ہے، اسی لیے تمام مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ حضور
بیصدیث تر فدی اور بوداؤر میں موجود ہے، اسی لیے تمام مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ حضور
اکر مطابقہ کے بعد جو بھی نبوت ورسالت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا اور اس کے
اکر مطابقہ کے بعد جو بھی نبوت ورسالت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا اور اس کے
بیروکار دجال اور کذاب کے بیروکار ہوں گے اور ان کے اس عقیدہ کی بنیا داس گراں قدر ہتی

عفرمان پر ہے جن کے متعلق اصدق القائلین کا ارشاد ہے:

بدين وجدامام ابن كثير رحمة الله عليه في الخي تفير ميل لكها ب

فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد عَلَيْسُلُم ثم من تشريفه لهم حتم الانبياء والمرسلين واكمال الدين الحنيف له و قد اخبر الله تبارك و عالى في كتابه و رسوله عَلَيْسُلُم في السنة المتواترة عنه انه لا نبي بعده العلموا ان كل من ادعى هذه المقام بعده، هو كذاب، دجال، ضال، عضل، و لو تحرق و شعبد واتى بانواع السحر و الطلاسم والنير نجات الكلها ضلال عند اولى الالباب كما اجرى الله سبحانه و تعالى على يد السود العنسى باليمن و مسيلمة الكذاب باليمامة من الاحوال الفاسدة والاقوال الباردة فعلم كل ذى لب و فهم وجحى انهما كاذ بان لعنهما الله وكذلك كل مدع لذلك الى يوم القيامة فكل واحد من هؤ لاء الكذابين على الله تعالى معه من الامور ما يشهد العلماء والمومنون يكذب من حاء بها. (تغيران شيء ١٠٠٥، ١٠٥٨)

یخی اللہ تعالی نے محمد اکر میں ہے۔ کو مبعوث کر کے اور ان پر نہوتوں اور رسالتوں کا خاتمہ کر کے اور ان پر دین حنیف مکمل کر کے لوگوں پر احسان عظیم کیا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقد س اور رسول کر بہر اللہ ہے ۔ ناپی حد تو انرکو پہونچی ہوئی احادیث میں بداس لیے بیان فرادیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تاکہ لوگ جان لیس کہ جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دوئی کرے گا وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گراہ اور گراہ کن ہوگا، اگر چہ جادوگری، شعبدہ بازی اور عوئی کے صفائی کے کتنے ہی کرتب کیوں نہ دکھلا دے، جس طرح کہ بمن کے اسود عنسی اور بمامہ انھی صفائی کے کتنے ہی کرتب کیوں نہ دکھلا دے، جس طرح کہ بمن کے اسود عنسی اور بمامہ انہوں مفائی کے کتنے ہی کرتب کیوں نہ دکھلا دے، جس طرح کہ بمن کے اسود عنسی اور بمامہ

ون که دوه مداب وروبان مها که سکتے ہیں: یا ہم مرزاغلام احمد قادیانی کی زبان میں کہہ سکتے ہیں: ''میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں جوقر آن وحدیث کی روسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا و موں تا حضرت محمطیق ختم المرسلین کے بعد کسی دوسر ہے مدعی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجا نتا الله محمر ایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد المعلق مرحم موكل " (اشتهارمرز اغلام احمدقاد ياني مورخة اراكتوبر ١٩٨١ع، مندرجة تبليغ رسالت، جلد ٢،٩٠١) اورای طرح جس طرح ہم رسول اکر میافید کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کوحسب قول سيل دجال اوركذاب اور بقول مرزا قادياني كافركاذب جانة بين،اسي طرح ايسے كذاب و دجال ر کو نی سمجھنے والوں کو بھی د جال اور کذاب اور کا فر کے پیروکار سمجھتے ہوئے کا فر مانتے ہیں۔ یہ ا اعتبدہ ہاورعقیدے کے بارے میں کسی کی مفاہمت، مداہنت اور سودے بازی نہیں ہوسکتی۔ ملمانوں کے ہاں چودہ سوسال سے ایک قاعدہ کلیہ چلا آرہا ہے جوایک خداکو مانتا ہے اور س کے سواکسی اور کی عبادت نہیں کرتا اور محمد ا کرم ایستے کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور ان کے بعد تی نے نبی کی آمد و بعثت کوشلیم نہیں کرتا وہ مسلمان ہے۔اوراس کے علاوہ اگر وہ ایک خدا کو تے ہوئے کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے یا محمد ا کر صفیقی کوئیس مانتا ، یا مان کران کے بعد کسی اور ارتا، اس قاعدہ یر جو پورانہیں اتر تا، العام اور مسلمانوں ہے دینی و مذہبی ، کوئی بھی تعلق نہیں۔ وہ ان کا ہم وطن ، مقرم، بم سل تو ہوسکتا ہے، ہم مذہب نہیں ،خواہ عیسائی ہوں ، کہ محد اکرم ایسیہ کونہیں مانتے ،خواہ کے نت ہوں کہ خدا کونہیں مانتے ،خواہ ہندو ہوں کہ خدا کو مانتے ہوئے اوروں کی بھی عبادت کے جیں ،اورخواہ بہائی ہوں کہ رسول عربی اللہ کو مانتے ہوئے متنبی فارسی حسین علی مازندانی کو منتی اورخواہ مرزائی کہ تنبی ہندی کو مانتے ہیں۔لیکن آنحضرت کوخاتم النبیین نہ مانتے سے کی اور کی نبوت کے بھی قائل نہیں۔

### مرزائي فتنے

مرزائی حضرات آئے دن بیواویلا کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان ان کے خلاف نفرت انگیز تحریریں کرتے ہیں اوراشتعال انگیزلٹر پچر چھاہتے ہیں۔ بیتاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم

اداره دعوة الاسلام ،منك (50) (آیئے قادیا نیت کو پہچانیں) بڑے سلح کن اور امن جولوگ ہیں مسلمان بڑے فسادی اور شرانگیز۔اس کی مثال یوں ہے کہ مسلمانوں کا جماعی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم اللہ تری رسول ہیں اور خداوند کریم نے بیشرف آپ كوعطاء كيا ہے كہ نبوتيں اور رسالتيں آپ پرختم ہوگئ ہيں اور اس طرح وہ كام جو پہلے انبياء كيا المحتا ہے اور مسلمانوں کے اس متفقہ علیہ عقیدے کے بھس نبی اکرم اللے کے اس شرف وفضیلت پر جملہ کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی اور رسول ہے تو ظاہر ہے ، اس سے مسلمانوں کے جذبات میں تموج پیدا ہوگا اور انھیں صدمہ پنچے گا کیونکہ اس سے ایک تورسول كريم الله كاعظمت وفضيات مين فرق آتا ہے اور دوسرے آپ كى بات كى تكذيب ہوتى ہے جب كرآب الفرماتين: فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب و احلت لى الغنائم و جعلت لى الارض مسجداً وطهورا و ارسلت الى الخلق كافة و ختم بى النبيون (رواه مسلم)

" مجھے تمام انبیاء پرچھ چیزوں سے نضلت دی گئی ہے۔ (۱) مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ے۔(٢) مجھےرعب ودید به عطا کیا گیا ہے۔(٣) میرے لیے اموال غنیمت کوحلال تھہرایا گیا ہے۔ (۴) روئے زمین کومیرے لیے پاک اور مجدہ گاہ بنایا گیا ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہوجائے، وہیں نماز اداکر لی جائے۔ (۵) مجھے پوری دنیا کے لئے مبعوث کیا گیا ہے۔ (۲)

نبوں کاسلسلہ مجھ رختم کردیا گیا ہے۔

اب ظاہر ہے مسلمان اس شخص کے بارے میں بھی اچھا نظریہ بیں رکھ سکتے جوان کے مطاع ومقداء محداكرم اللي فضيات كوكم كرناجا ب، يان كارشادى تكذيب كرے اور پھروه السے لوگوں کو کیسے پند کر سکتے ہیں یاان کے بارے میں اچھی رائے رکھ سکتے ہیں جوا سے آدمی کو خدااوراس کے رسول علی کے فرامین کے بالکل برخلاف نبی اور رسول مانتے ہیں اور پھراس پر بھی اکتفانہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف زبان لعن وطعن بھی استعال کرتے ہوں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے پیروکاررسول اکرم اللے کی شان میں گتاخی کریں،

مرزاغلام احمدقادیانی اپنی کتاب اعجاز احمدی میں لکھتا ہے: له خسف القمر المنیروان لی

غسا القمران المشرقان اتنكر

"اس کے (نبی کریم ﷺ کے) لیے جاندگر ہن کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے جانداور سے دونوں کا۔اب کیا تو ان کا انکار کرے گا" (اعجاز محمدی مسا کے) اور مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر سے دونوں کا۔اب کیا تو ان کا انکار کرے گا کا انکار کفر ہے تو مسے موعود (مرزائے سے لیاں کا بھی کفر ہونا چاہیے کیونکہ سے موعود (مرزا) نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ سے اورا گرمسے موعود کا منکر کھی کا فرنہیں ، کیونکہ ہے کس سے اورا گرمسے موعود کا منکر کا فرنہیں تو (نعوذ باللہ) نبی کریم کا منکر بھی کا فرنہیں ، کیونکہ ہے کس سے اورا گرمسے موعود کا منکر کا فرنہیں تا ہونکہ ہوگر دوسری بعثت میں بقول سے موعود" آپ کی دوسانیت اقوی اورا کمل اورا شد ہے " ہے کا انکار کفر ہوگر دوسری بعثت میں بقول سے موعود" آپ کی دوسانیت اقوی اورا کمل اورا شد ہے " ہے کا انکار کفر موسری بعثت میں بقول سے موعود" آپ کی دوسانیت اقوی اورا کمل اورا شد ہے " ہے کا انکار کفر نہ ہو۔

(كلمة الفضل مندرجه رساله ربويوآف ريليجتزي عن ١٧٤ ، نمبر ١٨ ، مطله ١٨ ، مصنفه مرز ابشيراحمد)

اورایک اور دریدہ دہمن گتاخ یہاں تک کہد دیتا ہے:

مجر پھر از آئے ہیں ہم میں
اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شال میں
مجر دیکھنے ہوں جس نے اکمل

غلام احمد كو ديكھے قادياں ميں!

(اخبار پيغا صلح ١٩١٨ من ١٩١٦ فظم ظهورالدين اكمل قادياني)

ایک اور مرزائی شاہنواز لکھتا ہے: ''حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا ذہنی ارتقاء مخضرت علیہ سے زیادہ تھا۔''(ریویات دیلیجز، مرئی وعوایہ)

اور پھر مرزائیوں کا دوسراخلیفہ سلمانوں کے خلاف اس قدر تندو تیز اور تلخ جذبات رکھتا ہے

مرزاغلام احد قادیانی کا فرزند مرزابشیراحدمسلمانوں کے خلاف اپنے کینہ وعناد کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

> چو دور خسروی آغاز کردند مسلمال را مسلمال باز کردند

اس الہا می شعر میں اللہ تعالی نے مسئلہ کفر واسلام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے،
اس میں خدانے غیر احمد یوں کو مسلمان بھی کہا ہے کہ وہ مسلمان کے نام سے پکارے جاتے ہیں،
اور جب تک پد لفظ استعال نہ کیا جاوے لوگوں کو پیتے نہیں چل سکتا کہ کون مراد ہے، مگر ان کے
اسلام کا انکاراس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اب خدا کے نزد یک مسلمان نہیں ہیں بلکہ ضرورت ہے کہ
ان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کیا جاوے (کھ الفنل مندرجہ رسالدر یوبی آفیہ ہی بشیر احمد اسلام اور مسلمانوں سے اپنے بغض باطنی کو یوں اگلتا ہے: ''حضرت سے
موعود (مرزائے قادیانی) کی اس تحریر سے بہت ہی با تیں حل ہوجاتی ہیں، اول مید کہ حضرت صاحب کو اللہ نے الہام کے ذریعے اطلاع دی کہ '' تیراا نکار کرنے والا مسلمان نہیں اور نہ صرف
ساحب نے عبد الحکیم خاں کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمد یوں کو مسلمان کہتا
تھا، تیسر سے یہ کہ ہی موجود (مرزا قادیانی) کے مشکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے، چو شے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھاس کے لیے رحمت الین کا دروازہ بند ہے۔ چھٹے یہ کہ جو سے موجود کے مشکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' موجود کے مشکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' موجود کے مشکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' کیا کہ جو سے ایس کی میکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' کو میکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' کے مشکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' کورانہ میں موجود کے مشکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' کورانہ کیا کہ کی میکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' کی موجود کے مشکروں کوراست باز قر اردیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنچ میں گرفتار ہے۔'' کورانہ کورانہ کی موجود کے مشکر کی کروانہ کورانہ کورانہ کی کروانہ کی موجود کے مشکر کی کروانہ کوران کی کروانہ کی کورانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کورانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کورانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کر کروانہ کی کروانہ کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کی کروانہ کروانہ کی کروانہ کروانہ کرو

ایک اورمرزائی مسلمانوں کے متعلق یوں گہربارے:

"خداتعالی نے حضرت مرزاصاحب کوفر مایا کہ جس کومیر امحبوب بنیامنظوراور مقصود ہو،اس سے میں اتباع کرنی اور تجھ پر ایمان لا نا لازمی شرط ہے، ورنہ وہ میر امحبوب نہیں بن سکتا۔اگر سے مشرتیرے اس فر مان کو قبول نہ کریں، بلکہ شرارت اور تکذیب پر کمر بستہ ہوں تو ہم سزاد ہی سے مشرف متوجہ ہوں گے، ان کا فروں کے واسطے ہمارے پاس جہنم موجود ہے جو قید خانہ کا کام سے سے سیاں صرف حضرت احمد (قادیانی) کے منگر اورا طاعت و بیعت میں نہ آنے والے گروہ سے فرقر اردیا ہے،اور جہنم ان کے لیے بطور قید خانہ قرار دیا ہے۔'

(النبوة في الالهام من منه مولف قاصى محد يوسف قادياني)

### غيراحدى مسلمان نهيس

اورمرزائیوں کا دوسراخلیفہ مرزامحموداحرمسلمانوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے بارے میں سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: ''حضرت مسیح موعود (مرزائے قادیانی) نے تخق سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: ''حضرت کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ باہر سے لوگ اس سے سرائی ہے کہ کسی (احمدی) کوغیراحمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیں جواب سے سے سے سے ساز بار پوچھے ہیں، میں کہتا ہوں، تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے، اتنی دفعہ ہی میں یہی جواب سے سے کے کی میں اس کی جواب سے کھی اور بھی سے کے کی میں اس کا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز نہیں۔' (انوار ظافت میں میں کہا

ایک اور جگہ پھراس ہے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ کہتا ہے: ''ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر سے میں کوسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ سے بی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے،اس میں کسی کا آبنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔''

انوار خلافت ہم، اس میں کسی کا آبنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔''
(انوار خلافت ہم، اس میں کسی کا آبنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔'

زانی درآن حالیکه وه مومن ہو۔"

بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کوکرتے وقت انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور اس طرح میمکن نہیں کہ کوئی شخص احمدیت کوشلیم کرتا ہوا ور پھر غیر احمدی کواپنی لڑکی دے دے۔ (انفضل مورنہ ۲۹۰/۲۹رجون ۱۹۲۲ء)

مرزاسرورعالم سے افضل واعلیٰ

و کیھے کس قدر گتاخی اور بے باکی سے ایک ادنی ترین شخص اپنے آپ کواعلیٰ الخلائق سے افضل و برتر کہنے میں کوئی شرم و حیامحسوں نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ سلمانوں کے دل اس سے جس قدر بھی ذخی ہوں کم ہے۔

ای طرح کی ایک تحریر میں مسلمانوں کے ایک انتہائی محترم ومعظم اور صف اول کے نامور

الله على الله وریده وی نہیں بلکہ دشنام طرازی کی گئی ہے۔ اس میں ایک مرزائی نورالدین علی ایک مرزائی نورالدین عصروی اور شیخ ملت مولا نامحرحسین بٹالوی رحمة الله علیه کاموازنه کیا گیا ہے کہ:

"ایک (یعنی نورالدین) نے اینے "نورایمان سے مرزائے قادیانی کو مان لیا اور دوسرے سے

"ایک (لیعنی نورالدین) نے اپنی ''نورایمان سے مرزائے قادیانی کو مان لیا اور دوسرے اسکا تعجم سین بٹالوگ ) نے اپنی '' بے بصیرتی سے تسلیم نہ کیا اور اس کا نتیجہ بید لکلا که '' اللہ تعالی کے اپنی کے اپنی کیا ، اور اپنی زندگی میں وہ رسوا اور نامرادر ہا۔''

(مرزائي پرچ' پيغام طح"٢٩ رمني ١٩٦٨)

اب ظاہر ہے کہ کی بھی مسلمان کا اس تحریر کو پڑھ کو جوش وغصہ میں آنا ایک قدرتی امر ہے سے تن حاصل ہے کہ وہ ایسے بد باطن کا اچھی طرح نوٹس لے جو ایک معزز اور قابل صد سے اللہ معزز اور قابل صد سے مرحوم سلمان عالم دین کوصرف اس لیے گالی دیتا ہے کہ اس نے جناب رسمالت ما بھائیے کی سے انگار کر دیا تھا، اگر نبی عربی فداہ ابی وامی تقالیقی کی سے انگار کر دیا تھا، اگر نبی عربی فداہ ابی وامی تقالیقی کی سے داری واطاعت اور آپ تالیقی کے دامن اقدس سے وابستگی کا نام (عیاذ أباللہ) ذات و سے قدمتنی ہندی کی رفاقت واطاعت بھی باعث عزت اور قابل پذیر ائی نہیں ہوسکتی۔

# ذلت اوررسوائی کی موت کون مرا؟

صدافت' اوراس اشتہار کوفل کیا، مشہور مرزائی پر چ' الفضل' نے اس میں نورالدین کی ذلت ورسوائی کی موت کواس کے ' نور بصیرت' کے باوصف ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے:

" کہاں مولوی نورالدین صاحب کا حضرت مسیح موعود (مرزا قادیان) کو نبی اللہ اور رسول اللہ اور اسمہ احمد کا مصداق یقین کرنا اور کہاں وہ حالت کہ وصیت کے وقت مسیح موعود کی رسالت کا اشارہ تک نہ کرنا۔ استنقامت میں فرق آنا اور پھر بطور سزا کے گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی اشارہ تک نہ کرنا۔ استنقامت میں فرق آنا اور پھر بطور سزا کے گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہونا اور آئندہ جہاد میں بھی کچھ من ااٹھا نا اور اس کے بعد اس کے فرزند عبد الحی کا عنفوان شباب میں مرنا اور اس کی بیوی کا تباہ کن طریق پر کسی اور جگہ نکاح کر لینا، میہ با تیں پچھ کم عبرت انگیز نہیں۔" مرنا اور اس کی بیوی کا تباہ کن طریق پر کسی اور جگہ نکاح کر لینا، میہ با تیں پچھ کم عبرت انگیز نہیں۔" مرنا اور اس کی بیوی کا تباہ کن طریق پر کسی اور جگہ نکاح کر لینا، میہ با تیں پچھ کم عبرت انگیز نہیں۔ (منقول از اخبار الفضل "قادیان، شارہ نبر ۹۱، جد نبر ۹ مورد ۲۲ رفرور کا ۱۹۲۲)

اوراس" بیغام کے " نے مور دیہ ۲۳ مئی کے 191 کو پی خبر شائع کی تھی جو پس منظر کا پورا پتہ دیتی ہے کہ:

م در فروری کامهینه وه مهینه ہے جب حضرت مولانا نورالدین صاحب بستر علالت پر تھے اور آپ کی حالت دن بدن تشویشنا کتھی۔'(پیام ملے ۱۳۶۶رئی کافلۂ)

اور پھر آھی مرزائیوں کی جانب سے مرزابشرالدین پر کیا کیاالزام لگائے گئے، کہاس نے نورالدین کی اولاد کا خاتمہ کیا،اس کی بیٹی اورا پی بیوی امۃ الحی کول کروادیا۔ نورالدین کے بیٹے عبدالحی کوز ہر دلوا کر مروادیا، اور پھریہ تو کل کی بات ہے، اسی نورالدین جس نے مرزائیت کی خاطر اپناسب کچھ، دین، ایمان، ند جب شمیر اور روپیہ ہر چیز لٹا دیا تھا، جس نے بقول' پیغام صلح''ایخ' نوربصیری' سے مرزا قادیا نی کے دعوی مسیحت کو مان لیا تھا،اس کے دوسرے بیٹے عبدالمنان سے خلیفہ قادیان نے جو پچھ کیا تھا، وہ کسی سے پوشیدہ نہ ہوگا۔ کہ اسے منافق قرار دیا، اس کا سوشل بائیکاٹ کروایا اور ربوہ میں اس کا داخلہ ممنوع قرار پایا اور اسے اس جماعت تک سے باہر پھینک دیا جس کی خاطر اس کے باپ نے ہزار ذلت و رسوائی مول کی تھی اور اس طرح باہر پھینک دیا جس کی خاطر اس کے باپ نے ہزار ذلت و رسوائی مول کی تھی اور اس کی موت نورالدین کی عبرت انگیز اور ذلت آ میزموت پر بی اکتفانہ کیا، بلکہ اس کی رسوائی میں اس کی موت نورالدین کی عبرت انگیز اور ذلت آ میزموت پر بی اکتفانہ کیا، بلکہ اس کی رسوائی میں اس کی موت نورالدین کی عبرت انگیز اور ذلت آ میزموت پر بی اکتفانہ کیا، بلکہ اس کی رسوائی میں اس کی موت بی جداوراضا نے کیے گئے اور اس کانام ونشان تک مٹادیا گیا۔

سے میں واور لیا ہے؟ یا شاہد پیغام سے سون و ورائدین کارندن کے اور کالات ہجھتار ہا ہو، وگر نہ ذلت و سین بٹالوی علیہ الرحمة کے حالات ہجھتار ہا ہو، وگر نہ ذلت و سین کی موت نورالدین کے مقدر ہوئی نہ کہ مولا نا بٹالوی کے اور پھر موت کے بعد تباہیاں اور سین کونصیب ہوئیں کہ مرزائیوں کے بقول' نیچ بھی انھوں نے مروائے''جن سی ورالدین کونصیب ہوئیں کہ مرزائیوں کے بقول' نیچ بھی انھوں نے مروائے''جن سی عاراس نے اپناسب کچھتی کہ عزت کی موت کو بھی تج دیا تھا ور بیر سوائیاں صرف اسی کا سین بلکہ اس کا مقدر بھی جس کی خاطر اس نے اپناایمان اور فد ہب تک قربان کردیا تھا سے حاروقہار نے اس پر اس دنیا میں ہی انواع واقسام کی بیاریاں اور عذاب نازل کیے سے حاروقہار نے اس پر اس دنیا میں ہی انواع واقسام کی بیاریاں اور عذاب نازل کیے

و و ہے جہلے ہی رسوائیاں اور ذلتیں اس پر مسلط کر دی گئیں:

"دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا اور آخر عمر تک شل رہا، کہ اس ہاتھ سے پانی تک اٹھا کرنہ پیا

المراعدة المهدى، حصداول، مصنفه مرزابشراحد فرزندمرزا قاديان)

"وانت خراب اوران میں کیڑ الگاہوا۔" (سرۃ المبدی، حصد دوئم ،ص ١٣٥)

" تنصيل ال قدرخراب كه كولنے ميں تكليف مو-" (سرة المهدي، حددومُ على ١٤)

"ما فظاس قدرخراب كه بيان نبيس موسكتا-" ( كتوبات احميه، ج٥،٥١١)

"دوران سراور برداطراف کی اس قدر تکلیف کیموت سے تین برس پہلے تک ادراس سے

ملے بھی متعدوسال رمضان کے روزے ندر کھے۔" (سرة البدی،حداول،ص ۵۱)

"اور بھی دورے اس قدر سخت پڑتے کہ ٹانگوں کو باندھ دیا جاتا۔" (سرة المبدی، صداول، ١٢٥)

"اور مجمى اس قدر عشى بره جاتى كرچينين فكل جاتيس-" (سرة المهدى، حصداول، ص١١)

"اوراس کےعلاوہ ذیا بیطس اور شنج قلب اور دق کی بیاری اور حالت مردی کا لعدم اور دل،

د ماغ اورجسم نهایت کمزور-" (نزول المی م ۲۰۹، مصنفه مرزا قادیانی)

"اور پران سب پرمتزاد مالیخو لیااور مراق کاموذی مرض -" (سرة الهدی، حصد دمّ ، ص۵۵)

"اوربسٹر یا بھی۔" (ریویقادیان،اگت ۲۹۲۱ء)

اور بحراى بيغام ملح مين شائع مواكه:

"ابعض لوگ کہتے ہیں کہ مرزاصاحب کی موت کے وقت ان کے منھ سے پاخانہ نکل رہا

العراج المعرارة ١٩٢٩ء)

سان میا کردے گی۔

اب بتلایئے که رسوائی اور ذلت کی موت کون مرا؟ مرزائی نورالدین بھیروی، مرزاغلام استان یا حضرت مولا نامجرحسین بٹالوی علیہ الرحمة ؟

اس کے ہم نے کہاتھا کہ جولوگ مرزائی قادیانی کے مخالفین پراس قتم کے گھٹیا، بے بنیا داور سے گازام تراش کراپنے حواریوں کوخوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مرزاغلام احمداوراس کے ساتھیوں کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہان کی ذلتوں اور رسوائیوں کوان سے سے خبر ہیں۔

میں امید ہے کہ ہماری پیخفر تحریر جوہنوز شنہ ہے،ان لوگوں کے لئے فکر وعبرت کے کافی

مرزاغلام احمد كادعوى

مرزائیوں کی لا ہوری پارٹی کے امیر صدرالدین صاحب کا ایک بیان مرزائی ترجمان ''

اسلے "مورخہ ۱۱ رجون ۱۹۲۸ء میں شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے اپنی اور پوری جماعت

اسلی تعلیان کیے ہیں کہ:

اسم بیانجمن اشاعت اسلام لا ہور اس بات پر محکم یقین رکھتی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ
میں اور جو شخص حضور کو خاتم النبیین یقین نہیں کرتا اس کو بے دین مجھتی ہے اور اس کو سے خارج قرار دیتی ہے، اور جو شخص حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے اس کو بعنتی ہے۔ "اور آگے چل کر کہتے ہیں:" احمد بیانجمن اشاعت اسلام لا ہور بیاعتقا در کھتی ہے سے مقادر کیسی قادیان موجودہ دور کے مجدد ہیں۔"

(مرزائي پرچه "پيغا صلح" شاره نمبر۲۳،۲۳، جلد ۲۵،مورند ۱۲رجون ۱۹۲۸ع)

ایک اور جگهاس سے بھی زیادہ وضاحت سے رقمطراز ہیں: "ہلاک ہوگئے وہ جھول نے ایک اور جگهاس سے بھی زیادہ وضاحت سے رقمطراز ہیں: "ہلاک ہوگئے وہ جھول نے ایک برگزیدہ رسول کو تبول نہ کیا، مبارک ہے وہ جس نے مجھ کو پہچانا، میں خدا کی سب راہوں سے آخری نور ہوں۔ برقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ برقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا

ہے، کیونکہ میرے بغیرسب تاریکی ہے۔ '(کشی نوح بس٥٥، مصنفہ مرزا قادیانی)
اور پھران سب سے بڑھ کر: 'دلیس میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سوپیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے یا کرچشم خود دیکھ چکا ہوں، کہ صاف طور پر پوری ہو کئیں تو میں اپنی نسبت نی یا مصل کے نام سے کیونکر از کارکرسکیا ہوں اور جب کہ خود خدا نے بینا م میرے رکھے ہیں، تو میں رسول کے نام سے کیونکر اس کے سواکسی سے ڈرول۔' (ایک غلطی کاازالہ مصنفہ مرزا قادیانی)

کومکرردکردوں یا ہوہراں کے جا تا ہوسنیں کہ مرزاغلام احمد کیا کہدہ ہے ہیں: ''اور میں صدرالدین صاحب اوران کی جماعت بغور سنیں کہ مرزاغلام احمد کیا کہدہ ہے ہیں اس خدا کی شم کھا گرکہتا ہوں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہاں نے مجھے بھیجا ہے اوراسی نے میری تقعد لیق کے لیے میرانام نبی رکھا ہے اوراسی نے میری تقعد لیق کے لیے میرانام نبی رکھا ہے اوراس نے میری تقعد لیق کے لیے میرانام نبی رکھا ہوئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔' (تتر هیقة الوقی میں ۱۸۸ مصنفه مرزاغلام احمرقادیانی) میرے بروے بنو نے شان طاہر کیے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔' (تتر هیقة الوقی میں ۱۸۸ مصنفه مرزاغلام احمرقادیانی) اوراسی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں: ''خدا نے ہزار ہانشانوں میں سے میری وہ تا سکہ کے کہ بہت کم نبی گزرے ہیں جن کی بیتا شدگی گئی لیکن پھر جن کے دلوں پر مہریں ہیں وہ خدا کے ہے کہ بہت کم نبی گزرے ہیں جن کی بیتا شدگی گئی لیکن پھر جن کے دلوں پر مہریں ہیں وہ خدا کے ہیں۔

نشانوں سے کچھ کی فائدہ نہیں اٹھاتے۔' (تتر هیقة الوی م ١٣٨)

سر کا ایک دوسری کتاب میں ای مفہوم کو یول بیان کرتے ہیں: "اور خدانے اس بات کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں، اس قد رنشان دکھلائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر بھی سے اس قوان کی بھی اان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ " (چشہ مرفت ہیں۔ اس معنفہ رزا فادیا نی کا سے سام ان کی بھی اس سے صدر الدین صاحب اور ان کی جماعت کو معلوم ہوا کہ مرزا قادیا نی کا سے وروہ ان کے بیان کے مطابق کیا تھہرتے ہیں؟ اور اگر اب بھی انھیں مرزا کے دعوی سے وروہ ان کے بیان کے مطابق کیا تھہرتے ہیں؟ اور اگر اب بھی انھیں مرزا کے دعوی سے وروہ ان کے بیان کے مطابق کیا تھہرتے ہیں؟ اور اگر اب بھی انھیں مرزا قادیا نی نے خود تحریر کیا ہے: "سپا خداوہ ہے کہ سے میں اپنارسول بھیجا۔ تیسری بات جواس وی سے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سے حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گا، گوستر برس تک رہے، قادیان کو اس خوفنا کے سے خوار کھے گا، کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بینمام امتوں کے لیے نشان سے معنفہ رزاغلام احمد قادیان)

سال جہ سے اپنے آخری ایام میں مرفر اغلام احمد نے لا ہور کے اخبار عام کو ایک خط لکھا سے انفاظ سے انفاظ میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، ان کے اپنے الفاظ سے اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔ سومیں خدا کے تھم کے سے اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔ سومیں خدا کے تھم کے سے اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام سے قیم کے دورانکار کرسکتا ہوں، میں اس پرقائم ہوں۔''

(مرزاغلام احمد کا خطاب مورخه ۲۳ مرئی ۱۹۰۸ بنام اخبار 'نعام' کا بهور منقول از قادیانی مذہب باس ۱۸۲) سوسے اخبار 'نبدر' میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے: ''میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں ، پہلے بھی سوسے بیں جنھیں تم لوگ سچا مانتے ہو۔''

(اعلان مرزاغلام احمقادیانی، مندرجاخبار "بدر" قادیان، مورخه ۱۱ اربل ۱۹۰۸ی)

ال واضح اور صاف دلائل کے ہوتے ہوئے لا ہوری مرزائیوں کے امیر کا بیہ کہنا کہ وہ مرزا سے اور صاف دلائل کے ہوتے ہوئے اور صور کے بعد دعوی نبوت کرتے والے کو عنتی سمجھتے ہیں کیا معنی رکھتا میں مانے اور حضور کے بعد دعوی نبوت کرتے والے کو عنتی سمجھتے ہیں کیا معنی رکھتا ہے۔

مدووانعی صدق دل سے خاتم النبیین محمد اکرم کھی کو خدا کا آخری نبی اور آخری رسول سمجھتے

میں اورآپ کے بعد مدگی نبوت کو کذاب اوراس کے مانے والوں کو دائرہ اسلام سے خارت سمجھتے ہیں تو پھران کی مرز اغلام احمہ کے بارے ہیں کیارائے ہے؟ جب کہ ہم خوداس کی عبارات سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ نہ صرف مدگی نبوت ہے، بلکہ اس بات کا بھی دعویٰ رکھتا ہے کہ جس قد رنشا ثات اس کے نبوت کے اثبات کے لیے ظاہر ہوئے ہیں اس قد رکسی اور نبی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہ ہگیا ہے کہ: 'خداتعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہ ہگیا ہے کہ: 'خداتعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے نہیں ہوئے، بلکہ وہ قو یہاں تک کہ ہگیا ہے کہ: 'خداتعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے ایک کہ میں اس کی طرف سے ہوں، اس قد رنشان دھلائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کیے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو گئی ہے۔ ' (چشمہ معرفت ہیں کہ اس مصنفہ مرز اغلام احمد قادیا نی ان عبارات اورا پنے ان دعاوی کی بناء پر جناب صدرالدین صاحب کے بیان کے مطابق تعنی قرار نہیں پاتے؟ اور اگر نہیں پاتے تو کیوں؟ جب کہ صدرالدین صاحب آئے بیان میں بغیر کسی استثناء کے حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو لعند تی میں میں بھیر کسی استثناء کے حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو لعند تی میں بیں بھیر کسی استثناء کے حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو لعند تی کسی بیات کی بیان کے میں بھیر کسی استثناء کے حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو لعند تی کسی بھیر کسی استثناء کے حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو ایس کسی بھیر کسی استثناء کے حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو کسی بھیر کشیر کسی بھیر کسی ب

لعنتی گردان چکے ہیں؟ اوراگر مرزا قادیانی ملعون گھہرتے ہیں تو کیاائک ملعون شخص مجدد ہوسکتا ہے؟ یا اسے مجدد مانا جاسکتا ہے؟ امید ہے کہ لا ہوری مرزائیوں کے امیریا ان کے اخبار کے مدیراخلاقی جراُت کا

جوت دیتے ہوئے اس بارے میں اپنی پوزیشن کوصاف کریں گے۔

یدالگ بات ہے کہ اندرون خانہ خود لا ہوری مرزائی بھی مرزاغلام احمد کو نبی مانتے اور تسلیم

کرتے ہیں اور صرف ربوہ والوں سے لڑائی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر انھوں نے بدلبادہ

اوڑھ رکھا ہے، وگرنہ خود' پیغا صلح' میں مرزا قادیانی کوسیح موعود اور علیہ السلام کے القاب سے

اوڑھ رکھا ہے، وگرنہ خود' پیغا صلح'' کے اسی شارہ میں ایک نظم چھپی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے،

یاد کیا جاتا ہے، چنانچہ' پیغام سلح'' کے اسی شارہ میں ایک نظم چھپی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے،

یاد کیا جاتا ہے، چنانچہ' پیغام سلح'' کے اسی شارہ میں ایک نظم جھپی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے،

یاد کیا جاتا ہے، چنانچہ موعود علیہ السلام۔''

اور سے موعود کے بارے میں خود مرزا غلام احمد کا بیعقیدہ ہے کہ: ''مسیح موعود جوآنے والا ہور سے موعود جوآنے والا ہور سے موعود کے بارے میں خود مرزا غلام احمد کا بیعقیدہ ہے کہ اس کی علامت میں ہے کہ وہ نی اللہ ہوگا۔' (ازالداد بام بس کی علامت میں ہے کہ وہ نی اللہ ہوگا۔' (ازالداد بام بس کی علامت میں ہے کہ وہ نی اللہ ہوگا۔ ' (ازالداد بام بس کی علامت میں ہے کہ وہ نی اللہ ہوگا۔ کہ ما یشد مرون کے اللہ ہوگا کہ ہوگا کے اللہ ہوگا کہ کہ معالی میں موجود کے اللہ ہوگا کہ کہ معالی میں موجود کے اللہ ہوگا کہ موجود کے دور کے اللہ ہوگا کہ موجود کے دور کے اللہ ہوگا کہ موجود کے دور کی موجود کے دور کے

### كيامرزاني مجدديت ومهدويت كادعوى كياتها

سیام ملی کے مربر وخطیب کا یہ کہنا کہ مرزاغلام احمہ نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، بلکہ مجد دیت،
سے درمبد دیت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا حقائق ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور اس پر تو مدئی سست اور گواہ
سے ولی مثال صادق آتی ہے، کہ مدئی تو اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور گواہ خواہ نخو اہوگوں کے
سے علی مثال صادق آتی ہے، کہ مدئی تو اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور گواہ خواہ نخو ہو سے مدعی کی برات کے لیے تکلف و تکلیف میں مبتلا ہوا چا ہتا ہے، حالا نکہ خود
سے مرزائی مرزاغلام احمد کو'دمسے موعود علیہ السلام' کلصے اور کہتے ہیں اور سے کے بارے میں مرزائی
سے مرزائی مرزاغلام احمد کو'دمسے موعود نبی ہوگا اور ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے
سے موتود کانام نبی اور رسول رکھا۔' (زول آئے ہیں ہوگا اور ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے
سے موتود کانام نبی اور رسول رکھا۔' (زول آئے ہیں ہوگا اور ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے

کے تعدا نے میرانام نی رکھا ہے۔ "کا کام جو تو میں کے بین حتی نبعث رسولا کاذکرکرتے ہوئے لکھے کے خانہ میں ایک رسول کام جوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی سے موعود ہے۔ " ترجیقة الوی س کے ہاتھ میں کے تین صفح بعدر قمطر از ہیں۔ " اور میں اس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں سے کہاں نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرانام نی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے سے موعود کے نام سے اور اسی نے میری تقد اور سی کے بڑے بڑے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں۔ " (ترجیقة الوی س ۱۸۸) سے اور اسی نے میری تقد اور کہتے ہیں۔ " (ترجیقة الوی س مرد) کی موجو غیب پر سے نشان طاہر کے بیں۔ " (ترجیقة الوی س مرد) کے بیں۔ " (ترجیقة الوی س مرد) کی تاری کے میں اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام قطعی اور بیتی اور بکثر ت نازل ہو جوغیب پر سے سے خدا نے میرانام نی رکھا ہے۔ " (تجلیات الہیں س)

العول مرزائوں كے خطيب توجه فرمائيں كه ان كے اور ان كے مقداء كے الفاظ وعبارات ميں معنوں ميں لے كراس سے نبوت معنوں ميں لے كراس سے نبوت اور جدد يت كے معنوں ميں لے كراس سے نبوت معنوں ميں كة آن كيم ميں "نفض ميں جس كے نام پريه كھيل كھيلا جاتا ہے وہ خود يوں كہتے ہيں كة رآن كيم ميں "نفض سے مود ہے ہيں كة رآن كيم ميں "نفض سے مود ہے ، كونكه خداك نبى سے السود" جوفر مايا كيا ہے: "اس جگه صود كے لفظ سے مراد سے موعود ہے ، كونكه خداك نبى سے میں اور ہے موعود ہے ، كونكه خداك نبى سے میں اور ہے موعود ہے ، كونكه خداك نبى سے ہیں۔ "(جمر معرف مود ہون مود الله ماح قادمانی)

والمروتفيلات معلوم مواكمرز اغلام احمدقادياني كادعوى نبوت البيخ اندركوكي خفااورا غماض

فهرست مضامين

| مفحدبر     | مضامین                                   | ينبرا | مفامين صفي                              |
|------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| ۳۱         | ادیانیوں کے زدیک فج کیا ہے               | ; r   |                                         |
| rr         | رزائيوں كے معتقدات كاخلاصه               |       |                                         |
| ~~         | نگریزی استعاراور جہاد                    | 1 4   | BY ENGINE                               |
| 10         | جها د کی اہمیت                           | 9     |                                         |
| ٣٩         | مرزا کی انگریز کے ساتھ و فاداری          | 10    | فادیانیوں کے نز دیک خداغلطی بھی کرتا ہے |
| 77         | مرزا کے اعترافات                         | - 11  | ا كيدانتها أي غلط عقيده                 |
| <b>m</b> 9 | مرزاانگریزوں کے سپاس گذار تھے یا آلہ کار | 100   | عقيد أختم نبوت                          |
| m          | قاديانيون كالك اورعقيده                  | IA    | قاديان طاعون مے حفوظ رہے گا             |
| LL         | مرزاغلام احمداورشراب وافيون              | 14    | مرزار بزول جريل                         |
| ra         | امانت میں خیانت اور عیش پسندی            | 19    | مرزائیوں کے اساسی عقائد                 |
| ٣٦         | مرزاغلام احدوجال وكذاب                   | ri    | قرآن کے بارے میں مرزائی عقائد           |
| ۳۹         | مرزائی فتنے                              | rm    | مرزا صحابہ کے مانند ہیں                 |
| or ·       | غيراحدي مسلمان نبيس                      | r.    | قادیان مکه کرمدومدینه منوره سے افضل ہے  |
| or .       | مرزاسرورعالم سےافضل واعلیٰ               | ry    | معراج كىرات حضور قاديان گئے تھے         |
| ۵۵         | ذلت اوررسوائی کی موت کون مرا             | M     | قادیان ام القری ہے                      |
| ۵۹         | مرزاغلام احمد كادعوى                     | 79    | مكه مكرمه اوريدينه منوره كاحقيقي مرتب   |

كيام زانے مجدويت ومهدويت كاوعوىٰ كياتھا ٢٣

## بهاري چندا جم مطبوعات











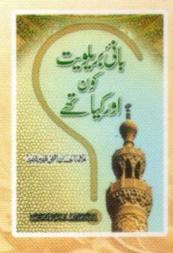



فهرست كتب مفت طلب فرمائيس

### IDARA DAWATUL ISLAM

MAU NATH BHANJAN-275101 (U.P.)

Rs.40.00